

(49)



### الحشر

نام دوسرى آبت كم تعرب التحريج الكي بين كعَنَّ وُاحِنْ آهَيْلِ الْكِنْ بِمِنْ دِيَادِهِمْ لِأَوَّلِ لَحَنَّهِم مصاخوذ ہے۔ مرادیہ ہے کہ یہ وہ مورۃ ہے جی بیں لفظ الحنز کیا ہے۔

ز ما نُهُ نزول ایخاری دسلم میں معنرت سعید بن جُیرکی روایت ہے کہ میں نے معزت جواللہ بن عبائش ہے موہ میر کے منعلق پوچھا توانسوں نے تبا یا کرے غُرُوہ بن مُغیبر کے بارے میں نازل ہوئی تننی جی طرح سورہ اُنفال غزوہ بدر کے بارے بین نازل ہوئی سخد کے بارے بین نازل ہوئی سخد کے بارے بین نازل ہوئی سعنرت سعید بن جُبرکی دوسری روا بہت جی ابن عباس رحنی الشرعند کے الفاظ ہے بین کہ قال مسوّد کا النقیند بر بینی کُوں کھو کہ بیسورہ نغیبر ہے۔ بی بات مجا بد، تَقاده، ذُرُبری، این زید، بزید بین کُوا محد بن اسحاق وغیرہ معنوات سے معی مودی ہے۔ ان سب کا متنعقہ بیان بید ہے کہ اس میں جن ابل کتاب کے نکا ہے جا کہ اور کے دیں اسحاق کو تو اس میں موری ہے۔ ان سب کا متنعقہ بیان بید ہے کہ اس میں ان کا قول ہے ہے کہ از اقل جا کہ ان کر ہے ان سے مواونری النغیبر ہی ہیں۔ بزید بین رومان ، مجا برا ورمحد بین اسحاق کا قول ہے ہے کہ از اقل میں میں میں میں میں بنزل ہوئی ہے۔

اب را بسطال کرینگردُوه کی واقع بواتها و ام دُیری تقای کے تتعلق فردُه ین دُیری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ
برجنگ بدیکے چہ میں جو بسید بعد بھا ہے۔ کیکھا ین سعوا ہی بیشام اور بُلادُری کا سے دیجا لاقل سکے ریجا کا قل سکے ریجا کا قل سکے ریجا کا قل سکے ریجا کا قل سکے بیرو کا واقعہ بتا ہے

یں اور بی سجھ ہے کیونکر تمام روایات اس امرین متنفق ہی کریغ روہ برمُعُونہ کے ساتھ کے بعد ہیں آ باتھا، اور دیر
بات بی ٹاریخی طور پر ثابت ہے کہ برمُ مورد کا سانح یونگ اُ گذرکے بعد رُرونما ہوا ہے ندکراس سے بیلے۔

تاریخی فیکن منظر اس سورہ کے مصنا بین کواہی طوع کھنے کے بیے صروری ہے کہ مد بیدُ طیرب اور مجاز کے بیود اور کی تاریخی فیک بینیں جان سکا کہ رسول الشرمیلی الشرعاب و آم نے آخر کا

برا یک نظم نے نہائل کے سائند ہو موا ملرکیا اس کے تقیقی اسے باب کیا تھے۔

عرب کے ببود یوں کا کوئی مشند تاریخ و نیا بی موج دوشیں ہے۔ اندوں نے خود اپنی کوئی ایسی توریکی تب باکنی کا کوئی
بی اندیں چیوٹری ہے جس سے ان کے مامنی پر کوئی دوشنی پڑسکے۔ اور اس سے باہر کے بیووی مورضین دھننیں نے اُن کا کوئی
وکر میں کیا ہے جس کی وجر یہ بیان کی جاتی ہے کوچزیرۃ العرب میں اگر وہ اپنے بقید ا بنائے مقت سے بچھوٹر کے ہتے ، اور
د بنا کے بیرودی سرے سے اُن کواپنوں میں شماری نہیں کرتے ہتے ، کیونکدا نہوں نے جرائی تدذیب ، زبان ، جنی کہ نام تک
چھوٹر کر عربیت اخذیا دکر ایفنی جی از کے آتا دہ دیر بیری وکتبات سے بیں اُن بی بیل صدی میں ہوں سے تبل برو دبوں کا کوئی
د نشان نہیں میں ، اور ان بی بھی جرون چند میووی تام ہی پائے جاتے ہیں۔ اس بید بیرود عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار اُن زبانی
دوایات پر بہت جوابل عرب میں شہور تھیں ، اور ان میں اچھا خاصا صفتہ تحد دمیو دیوں کا اپنا چھیلا یا ہوا تھا۔
حجاز کے بیرود بول کا ب وعویٰ تفاکر سے سے وہ صفرت موسیٰ علیہ السلام کے آخر عبد بیں بیاں آکر آبا د



درسقیقت بوبان تابت بے دویہ بے کرب سے میں دیوں نے فلسطین بی بہود ایس کا تابا مرکباء اس دورس برت سے بیود ایس کا تابا کرجاز

با اور اور کی سائٹ بیں انہیں اس سرزمین سے باسل کا ل یا ہر کیا ، اس دور میں برت سے بیودی تبائل کرجاز

بی بنا وگزین ہوئے تھے ، کیونکہ بیطان فلسطیعی کے جنوب میں تعمل ہی واقع تھا رہیاں اگر اندوں نے جسائل پر
پٹے ادر سرب رمنا بات دیکھے ، و بال فیر گئے اور میرونندر فت اپنے جواز تورا ور شود خواری کے فراجے سے ان پر
قران اس کو اور کی انہا ، دوادی العربی ، فلک ، اور نیب پر اُن کا تسلط اس دور بین فائم ہوا ۔ اور
بن ترین این بنی نین کر اور بنی کی بین کا میں اس دور میں اگر کی برب پر قالین ہوئے ۔

بن ترین اور بنی نواب اور بنی کی کی کا میں مورش کا کر کی برب پر قالین ہوئے۔

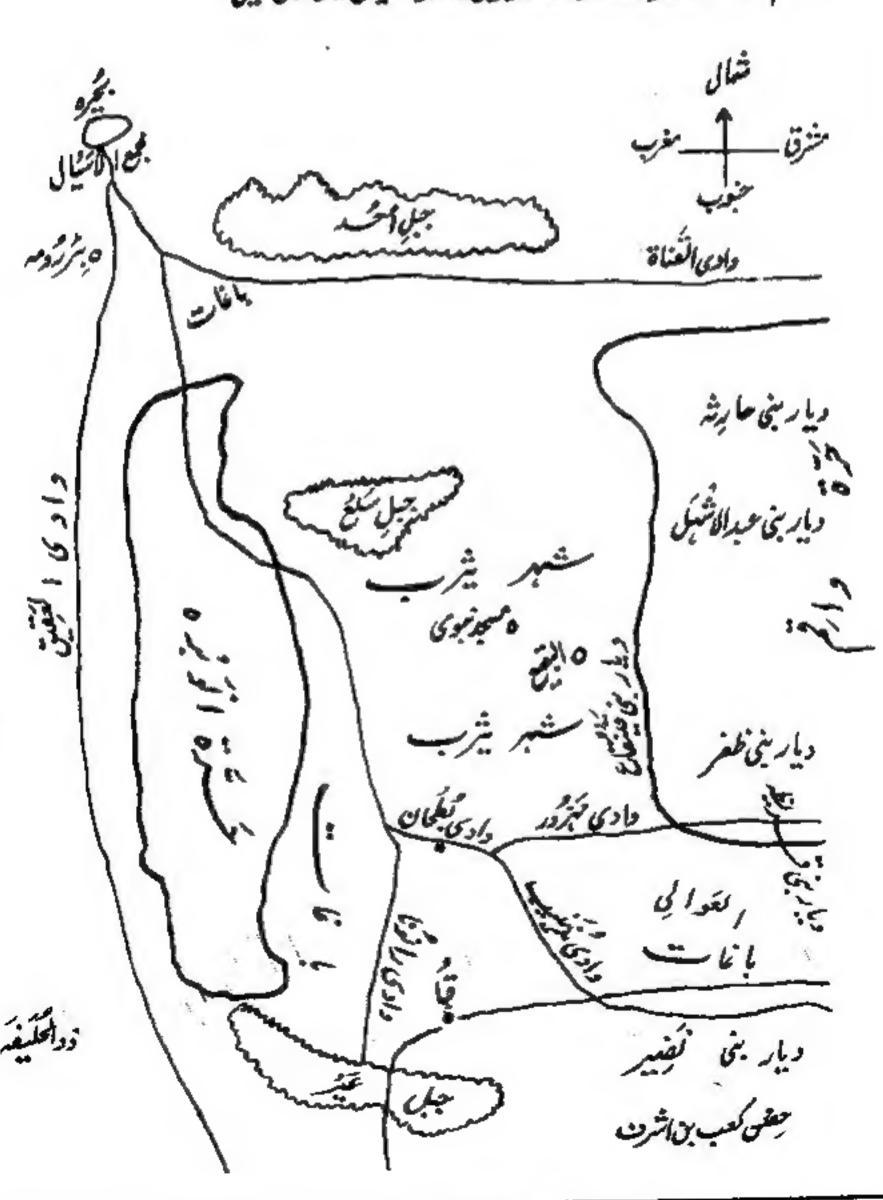

رسول الله ملى الله عليه ولم كى تشريب أورى سے بينے ، كانو بجرت كم ، حجاز من عمواً اور بير بين خصوصاً بيو د نيوں كى بوزيشن كے نماياں خدوخال بير مقے :

۔ زبان، بس، تعذیب، تندن، برلحاظ سانوں نے گوری طرح میرین کا نگ اختیار کولیا تفایعتی که ان کی فالب اکثریت کے نام محربی ہوگئے سفے ۱۰ یہ ودی تبلیغ ہو مجازیل کا دم ہے تھے ۱۰ ان ہیں سے بی زُمُوراء کے سواکسی فیلیے کا نام عرائ د تفاسان کے چند گئے بھنے علاء کے سواکو تی عرائی و نا تک نہ تھا۔ زما نئر با بہیت کے بیودی شاعوں کا جو کلام جیں ملتا ہے ان کی زبان اور خیالات اور مفایین ہیں شعرائے عرب سے الگ کوئی امتیازی شان نیس پائی جاتی جو انسیں ٹمیٹر کرتی ہو۔ اُن کے اور عربوں کے در میان شاوی ہا تک کے نعلقات قائم ہو چکے ہے۔ در تقیقت ان ہیں اور عام عربوں ہیں دین کے سواکوئی فرق بانی ندیا تفاریکی ان ساری یا توں کے باوجود وہ عربوں ہیں جذب با سکل نہ ہوئے تھے ۱۰ ورا نعوں نے شات کے ما تھا۔ لیکن ان ساری یا توں کے باوجود وہ عربوں ہیں جذب با سکل نہ ہوئے تھے ۱۰ ورا نعوں نے شات کے ما تھا۔ لیکن ان ساری یا توں کے باوجود وہ عربوں ہی جذب با سکل نہ ہوئے تھے ۱۰ ورا نعوں نے شات کے ما تھا۔ کیکن کا س کے بھیروں عرب ہیں وہ دسکتے تھے۔



د تقسد دربابری دبیاسے کا دوباری تعلقات بھی تھے۔ بان وج وست بیڑ ب اوربالا ٹی مجاز بی نظری در اسے جب و ہاروں کی برا علی کے اوربواں سے جب و ہاروں کی برا علی کے اوربواں سے جب و ہاروں کی برا علی کے اوربواں سے جب و ہاروں کی برا علی کے اوربوتا تھا۔ جگہ جگہ میخل نے بھی انسوں نے قائم کردیکھے تف جس شام سے آب لاکر فروخت کی جاتی نئی ربی تیکن اور قرش نما لاور ہو با اور قوون سانس کا پیشد کرتے تھے۔ اس سارے لاکر فروخت کی جاتی نئی ربی تیکن اور قرش نما لاور ہو با اور قوون سانس کا پیشد کرتے تھے۔ اس سارے نئے بیوبار بس بدیوری ہے تھا شا منا نع خوری کرتے تھے سیکن ان کا سب سے برا کا دورہ اور و تواری کا نقاص کے جال میں اندوں نے گرو و بیش کی عرب آباد ہوں کر کہا تھا ، اور فاص طور پرع رب آبائی کے شیدن اور سردار اس جنبیں ترمن سے کے کہاں میں اندوں نے وربی تھی میں گرفت میں آبائے کے جارشکل میں بہ ہماری نئری شود پر قرصے و بینے ، اور کپورشود درسود کا چکر مبلاتے مقد جس کی گرفت میں آبائے کے جارشکل می سے کھو کھاکی کر کھا تھا ، گراس کا فطری تینجہ سے کھو کھاکی کہا کہ کہاں کا فطری تینجہ سے کھو کھاکی کہا تھا ، گراس کا فطری تینجہ سے کھو کھاکی کر کھا تھا ، گراس کا فطری تینجہ سے کھو کھاکی کہا کہا تھا ، گراس کا فطری تینجہ سے کھو کھاکی کہا کہا ہو تا ہی میان نائی جاتی تھی ۔

یہ مالات مقے جب مدیقے ہیں اسلام بینجا وریالاً خررسول الدملی الشرعلیہ ولم کے شریف اُدری کے بعد
ویاں ایک اسلای ریاست وجودیں اُل آپ نے اس ریاست کوقائم کرتے ہی جوا قلین کام کیے ان ہی سے
ایک یہ تھاکداً وس اور خررج اور مساجرین کو طاکرا یک براوری بنائی ، اور ومرایہ تغاکرا س ملم معاضرے اور
بیرو دبوں کے درمیان واضح شرائط پر ایک معا بدہ مطے کیا جس بیں اس امری ضما نت دی گئی تھی کہ کوئی کسی کہ کوئی کسی کے
مقوق پر دست درازی مزکرے گا اور بیرونی وشمنوں کے مقابے بیں یہ سب مقدہ دفاع کریں گے ساس معاہدے
کے بہندا ہم نفرے بر بی جی سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ بیرو دا ورسلما اوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات



يس كن اموركى يا بندى تبول كى تقى :

انعلى البهود نفقتهم وعلى المسلين نفقتهم وان بينهم النصرعل من حارب اعلهدلاالصحيفة وانسيتهم النصح والنصيحة والبرّدون الانم، وانه لعر بإنتمام ويعليفه ءوان المتعمرالمظلوم وأن البهود بنفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وإن ينزب حرامر جوفها لاهل هل الصحيفة ..... ..... وانه ماكان بين اهل هذي الصجيفة من حَدَيث اواستجاريناف فسادة فأن عن دكالى الله عزوجل و الن هدى درسول الله .... وانه لا تبعيار فتربيش ولا من نصوها اوان بينهمالنص على من دهمرينزب. على كل إنا سحمتهم من جا نبهم الذى نِبَلَهم.

( ابن بنشام ج ۲ مص ۱۷۶ تا ۱۵۰)

يركيودى ابنا ترج المقابق سمة الامسلمان إينا تربع، اقديركاس معابيت كونثر كاءهمارا ويسك مغابلهي ایک دومرے کی مدیکے باندموں گے۔ اقربہ کم وہ فلوص محدما تھا ایک دوسرے کی فیرنوابی کریں گے اوران كدرميان نيكى وحقرسانى كاتعلق بوكا دركاه اورزبادتي كاءاقدين كدكوني الشيطيعن كساته زبادتي سنبركر الديرك منطلوم كاهما يبت كى جاشت كى الد يركرب تك بيك مدہد بيودى مسلمانوں كيسا فغامل كرأس كميمصارون المفايش ككده آقدببركه اسس معابدسے کے شرکا دیر بیڑب میں کسی نوعبت کا فکنہ و ضادکرنا حلم ہے ، آور بیک س ماہدے کیٹر کا دکے درمبان الركوفى ابسا تغنيد بإاختلات روغا بربس خساد كانتظره ميوتواس كانيصله الشيك قانون كصطابق محدرمول الشركريس كحدد وورية كر قريض الدر اس محمده ميون كوينا دينين دي ملشك أوربركزير يرج بعى عمله أورمواس كم مقابض من شركا ومعا بده إيك دومرے کی در کریس کے .... برفریق اپنی جانب

كحعلاقتركي مافعست كاذمه وارموكا-

بہ ایک تنظی اورواضح معابرہ تھاجی کی شرائط میرود ہوں نے تو وقبول کی تھیں۔ میکن بہت جلدی انہوں نے رسول الشرصلی الشرع لیہ دیم آمراسلام اورمسلما نول کے خلاف محا تدانہ روش کا اظمار شروع کر دیا اوران کا عنا و روز ہروز سخت سے سخت تربہوتا چلاگیا۔ اس کے بڑے بڑے وجوہ تین تقے:

ایک بدکه وه درسول الشرصلی الشرعلیه و تم که محتن ایک دغیس قوم دیجینا چا بنتے ہے ہوائ کے ساتھ کو کہا کے ساتھ کرانے کے ساتھ کرانے کے دنیوی مفا دسے سروکا دریکھ سگرانیوں نے دبیرا کی الدی الشرادراً خرت اور دسالت اور کرتا ب برا بیان لانے کی دعورت وسے دسے بیں رجس بین خود اُن کے اپنے اردول اور اُن اور کرتا بول برا بیان لانامی شامل گفا) اور محسیست جی واکر اُن اموکام الئی کی افاعت اختیار کرنے اور اُن اخلاق مددول یا بندی کہنے کی طرف بلاری ہے ہیں جن کی طرف نودان کے انبیا و بھی دنیا کو بلاتے دسے بیں سید



چیزان کوسخدت ناگوادینتی ساکن کوشطره پیدا میره یا کمیراصولی نحریک اگر میل پیژی تواس کا سیلاب ان کی جانگذر ا وران کی نسلی تومیست کومبارید جاشے گار

دوسرے برکا دس وخور معاور معایور بن کو بھائی بھائی نیقت دیکھ کر، اور یہ دیکھ کرکر کردویش کے وب بنائل
میں سے بھی جولوگ اسلام کی اِس وعوت کو قبول کررہے اِل وہ سب مدینے کو اِس اسلامی بلاددی ہیں شامل
ہوکرا کیک منت بنتے جا رہے ہیں، امنیں پرخطرہ پیدا ہوگیا کرصدیوں سے اپنی سلامتی اورا بنے مفاوات کی ترقی
کے لیے انہوں نے عرب تبیدوں ہیں بچورٹ ڈال کرا پتا اُکو سید معاکرے کی ہو بالیسی اختبار کردکھی منتی وہ
اب اِس نے نظام ہیں نرچل سکے گی بلکداب ان کوعر پول کی ایک منتوج طاقت سے سابقہ پیش آئے گاجر کے
اگے ان کی چالیں کا بیاب نرموسکیں گی۔

تیسرے ہیکہ معائشرے اور تمقدن کی جوا مسلاح رسول الشرصل الشرعلیہ وقم کر رہ ہے۔ منتے اس ہیں کاروبار اور لین دین کے تمام نا جائز طریقوں کا سقرباب شامل تھا ہ اور سب سے بھر عدکر ہے کہ شود کو ہمی آپ ناپاک ٹی ادر جوام حمدی قرار دے رہے منتے جس سے امنین خطرہ نشاکداگر عرب پر آپ کی فرمانر وائی قائم ہوگئی تو آپ اسے فائوناً ممنوع کردیں گے۔ اِس میں ان کواپنی موت تنظراً تی تغینی۔

ان وبجوه سے اندوں نے حفود کی مخالفت کو اینا توی نصب البین بنالیا ۔ آپ کوذک دبیے کے بیے كوفي جال، كوفي تدبيراوركوفي متعكن ااستعمال كسفين ان كوذره برابرتاتل ند تفاروه آب كي خلاف طرح طرح کی مجد فی باتیں پیسیلانے نفے تاکہ لوگ آپ سے بدگان بوجائیں-اسلام فبول کرنے والوں کے دلول میں برقع کے شکوک ونٹبھات اور وسوسے ڈالتے تھے تاکہ وداس دبن سے برگشند بروجا پٹی میٹور مجھورہ موث كااسلام قبول كيف ك بعدم زيد مروجات عق تأكه لوكون بي اسلام اوريسول الشرصلى الشدعلية ولم کے خلاف زیا دوست زیادہ غلط فیمیاں پیمیلائی جاسکیں۔ ٹنتے بریاکرنے کے بیے منا نقیمی سے سازیا ڈکرتے منق مبرأس شخص اوركروه اور تبيل سدرا بطريدياك تقديمواسان كادشمن موتا تفايمسلمانول كساند معود في النا وران كوا يس مي الواديف كے ليے الري يور في كا زود الكادين كقے-أوس اور وربع كے لوگ خاص طور میران کے برت مقع جن سے اُن کے مذتبائے دواز کے تعلقات بیلے آرہے نفے بنگ بُحات کے نذکرے تھے الم مجھ کروہ اُن کو بڑاتی دشمنیاں یا دولانے کی کوسٹسٹ کرتے تھے تاکہ ان کے درمیان مجر ایک دفعة تلوارم مائے اور اُنتوت کا وہ دیشتہ تار تار ہوجائے جس بس اسلام نے ان کو باندھ دیا تھا۔ مىلمانوں كومالى چنبيت سے تنگ كريف كے بيے ہي وہ برقىم كى دھا تدلياں كرتے ہتے۔ بي لوگوں سے ان کا پہلے سے لین دین تھا،ان ہیں سے جونبی کوئی شخص اسلام قبول کرتا وہ اس کونقصان بہنجانے کے دریے موجان فقدالاس مع كيدلينا موتا أوتقاع كركرك اسكاناك بين وم كروية ،اوداكراس كيدوبنا به تا نواس کی دخم مار کھاتے تھے اور علانیہ کہتے تھے کہ جب ہم نے تم سے معاملہ کیا تھا اس وقعت تمہا را دین



پکداود نشا اب پونکه تم نے اینا دین بدل دیا ہے اس ہے ہم پرتمعالاً کوئی حقی یاتی منبی ہے۔ اس کی تندوشاہیں تفسیر کھبڑی انفسیر نبیسا کوری انفسیر کھ بڑی اور تغسیر مورے المعانی ہم سورہ آل تمران ، آبیت ۵ مرکی تنزیج کرتے ہوئے نقل کی کئی ہیں۔



بم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمبین معلوم بورجائے گا کہ دو کھے بونے بیں یہ بھویا ما ف معان اعلان بنگ فنا۔ آخر کا درسول الشرمل الشرعليہ کو تم نے شوال داور بروايت بعبق فى القعده استر مينے آخر بى ان کے تمام محلّہ کا محام و کرلیا معرف پندرہ دوز بی بیر محاصور رہا تھا کہ امنوں نے مبتھیا دوال دیے اوران کے تمام قابل بنگ اوری یا عدویے گئے۔ اب عبدالشری اُئی اُن کی حمایت کے بیے اُٹھ کھڑا بوااوراس نے سخنت امرارکیا کہ آپ، انبیں معاف کرویں سچنا نچہ معنور نے اس کی درخواست قبول کر کے بد فیصلہ فرما دیا کہ بنی قیدتھا تا یا ناسب مال ، اسلور، اور کا لات صنعت مجھول کر مدینہ سے نکل جا بھی دائین سعد ابن بشام ، ناریخ فیرکی،۔

إن دوسخت اقدامات دبین بنی قینقاع کے انزاج اورکعب بن اخرون کے قتل سے کھے تدرت تك بيودى انتضافون زوه ربيد كمانسين كوفى مزيد نشرارت كرف كي محبت ندم وفى - بگراس كے ليونشوال ستاریم بن قریش کے لوگ جگب بدر کا براہ لینے کے لیے بڑی تیا ربیل کے ساتھ مد بیز برج وہ کر اُسے، اورإن ببود لول نے دیکھاکہ قریش کی تین سزار قوج کے منابلہ میں رسول الشدملی الشدعلبہ و لم کے سا لندمرون ابک ہزاراً دمی دو نے کے لیے شکے ہیں اور ان ہی سے بی تنین سومنا فقین الگ ہو کر ببث آشے ہیں ، تواہنوں نے معا برے کی بہلی ا ورص نے خلات ورزی اِس طرح کی کر دبینہ کی مدا نعست ہیں آپ کے ساتھ سٹریک رہوئے، حالانکہ وہ اس کے بابند تنے۔ بچرجب معرکدُا مُرسِ سلمانوں کونقصان عظيم ببنجانوان كاجرأتين اور برح كثين ببال تك كدبن نضير في رسول التُدمل التُدعايين لم كوتس كريف کے بیے یا قا عدہ ایک سازش کی جوعین و تنت برنا کام سوگئی ۔ اس واقعد کی تعفیل برب کر ہڑمعنوند کے سانحہ دصفرسسکسم، کے بدیمروین اُئی منٹری نے انتقامی کارروائی کے طور پر تلطی سے بنی عافیر کے د ما دمبوں کوفتل کردیا جودراص ایک معا برقبیل سے نعلق رکھتے تنے مگر کھڑونے ان کودشمن قبیلہ سے اً دی سجے لیا تغطا – اس غلعلی کی وجہ سعدان کا نون بہامسلمانوں پرواحیب آجیا تنفا ؛ اور یونکہ بنی عامر کے سالنہ معابدت ببربن نعنيه بمى مشريك عقد ، اس بير رسول الشدصلى الشرعليه ويتم ميندمهما يسكدسا تقرضود ال كابتى میں تشریب سے گئے تاکہ نونبہا کا وائیگ میں ان کوہی شرکت کی دعوت دیں۔ ویا لیانموں نے آپ کوچکنی جُرِين بانوں بين سگايا اور اندر بي اندر بيمانش كى كدايك شخص اس مكان كى مجيت بديد اب كے اوبرا یک بعاری پچھرگرا دسے جس کی دیوار کے سائے ہیں آپ تشریعیت فرا منتے۔ نگر قبل اس کے کہ وہ ا بنی إس تدبیر پرعل كرتے، اللہ تعالى نے آپ كو بروقت خبر داد كرويا ، اور آپ فوراً و ہاں سے الموكر مدسنبروابس تشربعن سيأشه

اب ان کے ساتھ کسی رعاببت کا سوال یا تی ندرہا میمنور نے ان کو بلا آ بجرب الٹی مبیم ہیج دیا کرتم نے جو غداری کرتی جا ہی تنی وہ مبرسے علم ہیں آگئی سبے ۔ لدنا دس دن کے اندر مدینہ سے نکل جا تو،



اس کے بعداگرتم بیاں پیپر سے دہے تو ہوشخص بھی تھاری بستی ہیں پا یا جائے گااس کی گردن ما ردی جائے۔ دوسری طوف عبداللہ بن اُن نے اُن کو پہنام ہیں جا کہ ہیں دو ہزارا کہ دہبوں سے تعماری مادکرہ اُن اور بنی قرین فرن نظر اور بنی قطفان ہی تعماری عوکو اُن ہیں گئے ، تم ڈٹ جا ڈاور ہرگزا بنی مجمدہ محبور نے معروسے پر اندوں نے معنور کے الٹی میٹی کا یہ ہوا ہد دیا کہ ہم بیاں سے نہیں تکلیں گے ، آپ سعہ ہو کی ہوسے کر لیج ساس پر دبیجا لا قول سے میش دسول الٹرصل اور بعض ہیں نہدہ دن آئی اور مرف ہو این اور ہون ہیں ہور اور کے اس ورم میں ہور کے ہی وہ ابنے اور شول سے مدرن میں ہور کے اس ورم سے سر بر تبلیلے سے مدرن میں کی مرزین خالی کرائی گئی۔ ان بیں سے صرف دو آ دمی مسلمان ہوکہ بہاں میٹر کئے ۔ با فی شام اور غیبری طوف شکل گئے۔

بین وا تعدسیدی سے اس مورہ بی مجت کا گئی ہے۔ موضوع اورمضائین اسوۃ کا موضوع ،جیساکہ اوپر بیان ہوا ، جنگ بن نعنیر پرتبھرہ سے۔ اس پڑھیٹیت مجموعی جارمعنا میں بیان ہوئے ہیں۔

ار پہلی جاراً بیتوں بیں ونیا کوائں انجام سے عرب ولائی گئی ہے جوا ہی ایجی بن نفیر نے وکھا مناسا بک بڑا تبدید میں کے افراد کی تعداداً میں وقت مسلمانوں کی تعداد سے کچھ کم نہ تنی اجرمال و دونت بین سسمانوں سے بہر میں کے افراد کی تعداداً میں جگی سامان کی بھی کی نہ تنی اجر مال برای معنب وطرحتیں، صرف بین معرف بین مدونہ کے حاصرے کی تاب بھی تران سکا اور بغیراس کے کہ کسی ایک آوی کے قتل کی بھی نوبر میں میں اور بھی اور کی حاصرے کی تاب بھی تراک میلاوطنی قبول کر ایک کہ کسی ایک آوی ہے قبال کی بھی نوبر سے اور بھی جائی بستی بھی وڈکر مبلاوطنی قبول کر ہے ہا کہ وہ ہوگیدا لئر تران کی بھی نوبر ایک میں میں اندان کی طاقت کا کر شعر میں تھا بلکہ اس بات کا تبیجہ نشا کہ وہ الشرا ور اس کے رسول سے نبردا کر با مورف منتے اور جو لوگ الشری طاقت سے ٹکرانے کی جرااً سے کریں وہ ایسے بی انجام سے میں دو تارم و سے نبردا کر با مورف منتے اور جو لوگ الشدی طاقت سے ٹکرانے کی جرااً سے کریں وہ ایسے بی انجام سے معدد و تارم و سے نبردا کر با مورف منتے ہیں۔

م سآبت ہ بن فالزن جگ کابر قاعدہ بیاں کیا گیا ہے کہ جگی متروریات کے لیے دشمن کے علاقے بی جوتخریبی کاررد اٹی کی جائے وہ فساد فی الارمن کی تعرفیت بین نہیں آتی۔

مهراً ببن ۱۹ سعد آنگ بے بتا یا گیاہے کہ اُن ممالک کی زمینوں اورجا نمازوں کا بندوبست کس اُرح کیا جائے جوجنگ یاصلح کے نتیجے بیں اسلامی حکومت کے زیز گیس آئیں۔ پچونکہ بے پہلاموقع نفاکہ ابک مفتو حد علاقہ مسلما توں کے قیعند ہی گیا اس ہے بیاں اس کا قانون بیان کردیا گیا۔ محر آبہن ااسے عاتک منافقین کے اُس دو تبریر تبھرہ کیا گیاہے جواندوں نے جنگ بنی تغییر



کے موقع براختیارکیا تھا ،امدان اسباب کی نشان دہی گوگئی ہے جودر تنقیقندن ال کے اس مدینے کی تہیں کام کررہے ہتے۔

۵-آخری رکوع بیماکا بیراا بیک نعیمت بیرس کے مخاطب وہ تمام لوگ بیم جوا بیان کا دعویٰ کرکے مسلمانوں کے گروہ بیں شائل مہرگئے ہوں ، گرا بیان کی اصل روح سے خالی رہیں ۔ اس بیں اُن کو بنا یا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تفا مناکیا ہے ، تعویٰ اور نستی بی مقیقی فرق کیا ہے ، جس قرآن کو مانینے کا وہ دعویٰ کر رہ ہے بیں اس کی ایمیت کیا ہے ، اور میں خلا پر ایمان لانے کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ کن صفات کا جامل ہے۔





قف النبي إيه السيلام

# المعلى المستمرة المعرفة الحقى مدانية الترحيد الله الترحيد الله الترحيد الله الترحيد الله الترحيد الله الترحيد الله ما في السماوية وما في الارض وهو العن يزالح كيارهم هو الذي أخرج الذين كفرة امن الميل الكتب من ديارهم الرقيل الحشرة ما ظنة أن يَعْرَجُوا وظنّوا الله هم ما ظنة أن يَعْرَجُوا وظنّوا الله من ما ظنة أن يَعْرَجُوا وظنّوا الله من من المعتمدة من المعتمدة الترقيق المنافقة النهائم النهائم

الشربی کی بیرے کی سیے ہرائس پیبڑستے جواسما نوں اور زین بیں سبے اور وہی غالب ورمکیم سلجے۔

وہی سے جس سے اہل کتاب کا فروں کو بہلے ہی متملے بین اُن کے گھروں سے بکال باہر سے بندیں ہرگزیہ گمان نہ تنعاکہ وہ تکل جا ثبیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اُن کی گڑھ بال

سک تشریح کے بیے ماحظ مرکونیم الغرآن ، مبلہ بنم ، نغیبر سورہ المدید ، ماسٹید ملے دعیہ بن نقیبر کے اخواج پر تبعروش وی کرنے سے بہلے بنمبیدی نغرہ ارشاد فرانے سے تقصور زبین کویے تقیقت سمجھنے کے بیے نیارکرنا بھے کہ اس کھا فتور بیودی فیلے کے ساتھ ہوموا ملہ پیش کیا وہ سلمانوں کی کھا قت کا منبی جکمالٹرکی فدرت کا کرشمہ تنا۔



#### وودوودس الراوو او دردو رورور ووتررر مود تارر ر

#### انبين التنرسية بجالبن كى مكمالترابيد ترضيص أن برايا عده وأن كابنيال بي ناكيا تما وأس ن

سرا می ارشاد کو بھے کے بیے بربات بھاہ ہیں رہنی چاہیے کہ بنی نظیم مدیوں سے بہاں جے بہدھ نظے مدید کھے

ہا بران کی گیدی آبادی کی جائے جس میں ان کے اپنے تبلیلے کے سواکوئی دوسرا منعر موجود نہ تسا انہوں نے گہدی بستی کو

المعد بند کرد کھا تھا ،اود ان کے مکا نا ت بھی گرھیوں کی شکل میں بنے بوشے تنے جس طرح عومًا نبائی علاقوں ہی بہاں بر

طرمت بیا منی ہج بی بہر ہوئی ہو، بنا ئے جاتنے ہیں۔ ہیوان کی تعداد ہی اس وقت کے مسلما نوں سے کچھ کم نتی سا ویٹور دینے کے

اندر بہت سے منافقہ بی ان کی بہت ہے۔ اس بیے مسلما نوں کو برگزیہ توقی نہتی کہ یہ لوگ لوسے بغیر مرت محاصر ہی

اندر بہت سے منافقہ بی ان بھی جھ وارد ہی گئے ساسی طرح نود بنی نفیر کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی کو گی طاقت

ان سے چھ دن کے اندر یہ جگہ جھ اور اپنی سال ہے میں اندر ہی ہی اندر علیہ بیٹھ سے بی اندر علیہ بی بی اس کے دو اپنی محفوظ استی اور اپنی مخبوط کر میں ہوا کہ میں اندر علیہ بیٹھ کے کا ٹی میں دیا تو انسوں نے براے ساس کے دو اپنی محفوظ استی اور اپنی مخبوط کو میں اندر علیہ بی سے میں اندر علیہ بی سے میں اندر علیہ بی سے کہاں کہ میں اندر میں بیاں سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے جب رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے ان کو میں نار برا ہی کی اندر عد بینہ سے کہا جائے کا ٹوئس دیا تو انسوں نے براے دو موطر تے کے ساتھ جواب دے دیا کہ میں نار برا برنا ہے کہا لائد تعالی نے کہانے کا ٹوئس دیا تو انسی میں بی برائی گرفت کے ساتھ جواب دے دیا ہوئی کے بیٹھے سے کہاں کی گرفیمیاں کہ بہاں بیس سے لیاں بہرا ہونا ہے کہاں شریا ہوئی گرفیمیاں کو بیاں بیس سے کہاں برا ہونا ہے کہاں ند تعالی ہے آخر یہ بات کس بنا پر فرما ڈی کہ وہ سیکھے بیٹھے سے کہاں کی گرفیمیاں سے بیاں بیس سے کہاں برا برنا ہے کہاں ند تعالی ہوئے کہاں بیار برائی کر وہ سیکھے بیٹھے سے کہاں کی گرفیمیاں سے کہاں بیار برائی ہوئی کہاں کی کروہ سیکھے بیٹھے سے کہاں کی گرفیمیاں کے دور برائی کہاں کی گرفیمیاں کی کروہ برائی کی کروہ کیاں کی گرفیمیاں کی گرفیمیاں کی گرفیمیاں کی کروہ کو ان کی گرفیمیاں کی گرفیمیاں کی گرفیمیاں کی کروہ کی کو میان کی گرفیمیاں کی کروہ کی کو میان کی گرفیمیاں کی کو میان کی گرفیمیاں کی کروہ کی کو میان کی گرفیمیاں کی کروہ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کروہ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کروہ کروہ کی کروہ کروہ کروہ کروہ



النبس الشرسة بجالين كى يُحكيا وانعى بنى نعنبري جاشت تقدكم ال كامتقابله محدين عبدالشد دمسلى الشرعلب ولم سيهنيس بلك النّدسے سبے واورکیا ہے مباہتے ہوئے ہی اُن کا پہنچال تفاکداُن کی گڑھیاں اُنیس النّدے بجالیں گی و برایک ایسا سوال ہے بحرم راس نخص کے ذہن میں اُلیمن پیدا کرسے گا جرمیودی قوم کے نفسیاست اوران کی صدیا برس کی روا یاست کونہ جا تنا ہو۔عام انسانوں کے منعلق کوئی بیر کمان منیں کرسکتا کہ وہ شعنوری طور پر بیر جانتے ہی ہوں کومقابلہ الشدیسے ہے اور کھچرہی ان کوپیزیم لائن موجائ كدأن كے فلعے اور بتھيارانديں التدسے بجاليں كے۔اس بيے ايك نا واقعت أدمى اس جگرا للندنعا لى كے كلام كي يتاويل كريب كاكربنى نعثير بنظا براجتے قلعوں كا استحكام و يكھ كراس غلط فہى ہي مبتركا سقفے كدوہ دسمول الشرمسلي الشدعليہ وستم کے حملہ سے نکا جائب کے ، مگر مقبقت بیر ہتی کہ ان کا حفا بلہ الشریعے تفاا درائس سے آن کے قلعے امنیس نہ بچا سکتے شفردبيكن واتنعدبه جيرك ببودى إس دنيابس ايكسابس عجيب قوم سيرجوجا شتة بوججت الشركامقا باركرتى دبي جيءالشه کے دمولوں کو بہ مانتے ہوئے اس نے قتل کیا ہے کہ وہ الٹرکے دمول ہیں ، اور فخرکے مانچے مبینہ کھونک کراس نے کہا ہے کہ سم نے الٹرکے دسول کوفتل کیا ۔ اِس قوم کی روا یا ت بر بیں کہ اُن کے محدمیث اعلیٰ معنرمت بعقومیٹ سے الٹرتعالیٰ کی داست میمرکشتی مبوتی رہی اورمبیح نکس دو کرہمی الٹرتغالی ان کونہ پچیبا ڈسکار پھرجب منے میرکٹی اورا لٹرتعالی نے اکن سے کہا اب مجھے جانے دسے تواہنوں نے کہا بئی تجھے نہ جانے دوں گا میپ نکب توجھے برکنت نہ دسے سالٹہ تعالیٰ نے پرمچا نیزانام کیا ہے؟ اللوں نے کہالی تفوب التُدتعالی نے قربایا کہ آئندہ نیزانام بینقوب منیں بلکہ اسرائیل مبوگا "كبونك توني خلاا دراً دمبول كسسائة زوراً زما في كي اورغالب جوائه ما سنط بيوميود بول كا جديد نريخ ترجيع كتنب منفارسه ( The Holy Scriptive )شانع كرده جيوش پېلكيشن سوسائني آمن امريكه منطق ليارك ب پهدائش. با سب ۳۲ - آ باست ۲۵ تا ۲۹ - عبيسا برگول کے ترجیہ با تيبل پر کبی پرعنمون اسی الحرح بيان برواہے پريودی فرجهہ رصا مینید میں " اسرائیل ایکے معنی شکھے گئے ہیں: who Striveth with God ا درس نیکلوپیدیاآت ببلیکل نشریج بین عیسانی علماء نے اسرائیل کے معنی کی تشریح بیری سید: Wrestler with God " خداسے کشتی لڑنے دالا " مجربا بُببل کی کتاب موہنع میں معنرت بیعتوب کی تعربیت پیر بیان کی گئی جے کہ " وہ ا بنی نوا نانی کے ایام بن خدا سے گشتی دارا - وہ فرشتے سے گشتی دارا ورغالب ایا" دیا ب مواساً ببت میں سا ب طا م ہے کہ بنی اسمائیل آخران معنوات اسرائیل کے صاحبزا وسے بی توبین جنوں نے اُن کے عقیدے کے مطابق خداسے ز دراً زمانی کی تغی دراس سے کشتی روی تغی-ان کے بیا آخر کیا مشکل ہے کہ خدا کے مقابلے ہیں ہر جانتے ہوئے ہی وٹ جائيں كرمنعا بدخداسے ہے -اسى بنا پرتوانعوں نے خودا پنے اعترا فاسند كے مطابق خدا كے نبيوں كونسل كيا اور اسى بنا پرامنوں نے حضرت عبینی کوا پیضازعم میں صلیب برجیڑھا یا اورخم تضونک کر کہا اِنّا فَتَكُنّا الْدَيدِية عِبْسَتَى إِنْ مَرْبَم رَسُولَ الملكح دبم خدمتح عليئى ابن مربم دسول الشركونش كبي لنبذاب باست ان كى دوا يا متذكرة قلات ندنغى كه ا ننبو ں سفے محدمل الشدعلية ولم كوالتدكارسول حاشق بوشف ان كعظاف جنك كى-اگران كعوام منيس توان كے رقى ا دراً مبار نوخوب مباشقہ تھے کہ آپ الٹیر *کے دسول ہیں۔اس کے متعد دشتوا بہ جود قرآن ہیں موجود بیں۔* لفعیبل کے



فَى قَلُوبِهِمُ الرَّعُبِ يُحْتُو بُونَ بَهُونَهُمُ بِأَيْلِيمُ وَآيَدُى الْمُؤْمِنِ بَنَ اللَّهُ وَيَنَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي الْمُحْرَةِ عَنَا اللَّا إِن اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي الْمُحْرَةِ عَنَا اللَّهُ النَّا رِق ذَلِكَ لَيْكُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي الْمُحْرَةِ عَنَا اللَّهُ النَّارِقُ ذَلِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

ان کے دلول میں رعب فرال دیا جیمیریما کروہ خودا بینے المنوں سے بھی ابینے گھروں کوریا اس کے دلول میں رعب کھروں کوریا کہ در ایس نے تھے اور مومنوں کے انتھوں بھی ہربا دکروا رسینے تھے بہرس عبرت حاصل کروا ۔ دیدہ بنار کھنے واثو !

اگران سے فی میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہونی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عداب دے ڈوال، اور آگران میں نوان کے جوال کا عداب سے ہوا کہ اور آخرست میں نوان کے بید ووزیخ کا عذاب سے ہی ۔ بیسب کچھ اسسس سلیے ہوا کہ

سبیه طامنظ مونفیم القرآن مبادا قال البقره ما مستنید و ۱۰۰ و - النساء ما مشید و ۱۹ مبلدیم ارم ، العباقات ، مامشید ن سوی-

من الشدكا أن برا نا معنى بين به كوالشكس اور مجد مقا اور مجد وال سع أن برحمله ورمها مبلكه به مها زى كام به ما نرى كام به منا به كوت بوش وه إس خبال بي مقع كما لشرتعالى أن برم ون اس شكل مي بلا مد كراً سك به كا يك نشكر كوسل من معا أن برج و حاكر لائ ، اعدوه مجت مقد كما س بلاكو نوج ابنى الله بنديول من دوك اين المرائد بي دامت معان برحمل كما جرم من المرائد و كونى نور كه فن المرائد و دركان

سنف-اوروه دامسته برنغاکه اس نے اندست اُن کی تجست اور قوتِ مقابلہ کو کھوکھلاکرویا جس کے بعد نہ اُن سکے مبتعبارکس کام آ<u>سکتے تھنے</u> نہاک کے مضبوط گڑھے۔

ملب بین تبا بی دوطرح سے بو ٹی۔ بابر سے سلمانوں نے محاص کر کھاں کی قلع بندیوں کو تو ٹر تا نئر وس کیا۔ اوراندرسے خودا ننوں نے پیٹے تومسلمانوں کا داستہ رد کئے کے بیے جگہ جیٹے روایا اور انکو ایوں کی رکا وثیں کھڑی کیں اوراس فرمن کے بیے اپنے گھروں کو توڑ تو ٹر کر ملبہ جمع کیا۔ مجر جب ان کویفین ہوگیا کہ امنیں میاں سے نکانا ہی ہوسے گا توا نموں نے اپنے گھروں کو بہتیں کہمی بڑے ہے شوق سے بنایا اور سیایا تھا ، اپنے میں یا مقوں مربا دکر تا نشروع کرویا تاکہ وہ سلمانوں کے کام شاکیس۔

کو بہنیں کہمی بڑسے شوق سے بنایا اورسوایا تھا ، اپنے ہی یا مقوں ہر باد کرنا شروع کرویا اکروہ سلمانوں کے کام شاکیس۔ اس کے بعد جب رسول الشرصلی الشرطینیہ وقم سے اضول نے اس شرط پرصلے کی کہ ہماری جا ہیں تجش دی جا ہیں اور بہیں اجازت دی جائے کہ بنجمباروں کے سواج کچے بھی ہم بیماں سے اٹھا کر ہے جا سکتے ہیں ہے جا ٹیس توجہتے ہوئے وہ اپنے وروا زسے اور کو کہاں اور کھونڈیاں تک اکھا ڈیسے گئے ہمتی کی جعن اوگوں نے شہتے اور کھڑی کی جبتیں تک اپنے اونٹوں پر لادلیں۔



سنده اس وا تعدیں عبرت کے کئی پہلویں بن کی طرف اِس مختقرسے بلیغ فقرسے بیں انشارہ کیا گیا ہے۔ بیر بہودی كاخر كجيليه ابسباء كالممنت بى توسخة رخلاكوما يتقد مخف كتاب كوما تقصف بجيليه ابسياء كوما ننقر لتقر اكوما ننقر عظه ر اس لعاظ سے درامس دہ سابق مسلمان منف سلکی حب انعوں نے دین اورا خلاق کوہی میشعت ڈال کرمحض اپنی خواہشات نفس اور دندیری اغزامن ومفا وی خاطرکھلی کھی تئمنی اختیار کی اور شودا بینے عبدن پیمیان کاہمی کوئی باس ندکیا توالندنعالی کی نگاج النفات ال سے پیچرگئی۔ ودنہ کا ہرہے کہ الٹرکوان سے کوئی ڈاتی علاوت دہتی۔ اس بیسب سے پیلے توثود سلمانوں کوان كدانجام سع مبرت دلاتي كئ سيد كهيس وه معي ايني آب كوميو ويول كى طرح خلاكي يبيتى اولا دنه مجد بيني اوداس خيال خام بیں مبتلانہ مومائیں کہ ندا کے آخری نبی کی است میں موتا ہی بجائے خود ان کے لیے الشد کے نعنل اوراس کی تاثید کی ضمانت ہے جس کے لبددین واخلاق کے کسی تقاصے کی یا بندی ان کے بیے منروری نئیں دمہتی۔اس کے ساتھ دنیا ہے رہے اُ ان لوكول كويمياس وافعه سيدعبرت ولاتي كثي بيسيجوجان بوجدكر متى كمغالغنت كريت بيرا وديجراني دولت ولحافتت اود ا پینے ذرائع و دسائل پریداعتما دکرتے ہیں کہ برچیزیں ان کوخلا کی پھرسے بچالیں گی۔ مرمبنہ کے بیودی اس سے نا واقعت نه تلف که محدصلی النّدعلیه و تم کسی قوم یا تبلیله کی سربلندی کے سلیے منیں اسٹے ہیں بلکہ ایک اصوبی دعوت پیش کردیہ بیرس کے مُغاطَب سارے انسان بیں اور سرانسان ، تعلیے تظراس سے کہ دے کسینسل یا ملک سے تعلق رکھتام دیاس دعوبت كوتنبول كريك أن كي امّنت بين بلاامتيا وشابل بوسكنا بدائ كي أنكمون كرساعة ميش كربلال مروم ك لمركبيت اورفارس كيستمان كواتمدن مسلمه ببروسي فيبيت حاصل تني بوخود دسول الشرمل الشرعليير وتم كمصابضا بل خانعان كوما صل تنى - اس بيدان كے ساستے بيركو في خطرہ نديمتاك قريش اوراً وس اورخزرج ان برمستسط مبوجا بيں تھے - وہ اس سے ہی نا واقعت نہ متنے کہ آپ ہوا صوبی دموست پیش فرا رہیے ہیں وہ بعینہ وہی ہے موٹووان کے اپنے اہمیا دہیں کہتے رہ ہے ہیں۔ آپ کا بد دعویٰ ندمتنا کر ہیں ایک نیا دین ہے کرآیا ہوں ہو پہلے کہیں کوٹی ندلایا متناا ورتم اپنا دین معیور کرمبرا ب دمین مان لو-بلکه آب کا دعوی به متفاکرید و بی دمین بیسیجوا بتدائے آفر نیش سے تعدا کے تمام انبیا والد تے روہے بین ،اور ا پی گوراة سے وہ خوداس کی تعدیق کرسکتے تھے کہ فی الواقع یہ وہی دین ہے ، اِس کے اصولوں میں دینِ انبیاء سکے اصوبوں سے کوٹی فرن نبیں ہے۔ اسی بنا پرتوقرآن مجیدیں ان سے کہاگیا تھاکہ وَا چِنوَّا بِسَا اُنْوَلْتُ مُصَدِّ قَ لِّمَا مَعَا مُعَرِّدًا كَا يُولِ أَوْلَ كَا فِي مِهِ طوا بيان لاؤميري نازل كرده أس تعليم برعوتصديق كرتي بهم أس تعليم كى جم تمارسے پاس پہلے سے موجود ہے ،اورسب سے پہلےتم ہی اس کے کا فرند بن جا فی سیجراً ن کی انگھیں بہلی دیکھ رہی تھیں كر محد صلی النّدعلبیه و تم کس میرت و اخلاق كے انسان بیں ۱۰ ورآپ کی دعوت قبول كر يك لوكول كی زندگيول ميں كيساعيلم انقلاب بربابوا ہے۔ انعمار تو مذب دراز سے اُن کے قریب ترین بڑوسی تھے۔ اسلام لاتے سے پیلے اُن کی جرحا است تنى است بعى برلوگ دىكىد يجكے بختے اوراسلام لا نے كے بعدان كى جوحالت بروگئی وہ بھی ان كے ساھنے موجو دنغی رہیں دعوست اور داعی اور دعوت تبول کرنے کے نتا ہے ،سب کچھان پریمیاں متھے۔ لیکن بیساری باتنیں دیکھتے اور جانتے مهوسته هی انه و در اینے عن اینے نسلی تعصریات *اورایٹے دنیوی مغادی خاطراس میز کے خلاف اپنی ساری طا*قت انگادی



بِاللهِ مَنْ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُنْتَأَقِّ اللهَ وَإِنْهُ وَمَنْ يُنْتَأَقِّ اللهَ وَإِنَّهُ وَهُمَا فَطَعُنْهُمْ مِنْ لِيَنْتَةِ اوْ تَرَكْتُمُوهَا شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعُنْهُمْ مِنْ لِيَنْتَةِ اوْ تَرَكْتُمُوهَا فَيَاذُنِ اللهِ وَلِينَفْزِي الْفيسِفِينَ ﴿ وَلِينَفَرِي الْفيسِفِينَ ﴾ فَإِنْ أَصُولِهَا فَبِاذُنِ اللهِ وَلِينَفْزِي الْفيسِفِينَ ﴾

انہوں نے انتماوراس کے رسمل کا مقابلرکیا ، اور جھی انتماکا مقابلہ کیسے انتماس کومنزا دینے میں بہت سخت ہے۔

تم لوگول منے مجوروں سے جو درخت کا نے یا جن کواپنی بڑوں پرکھڑا دسہنے دیا، بہرب قیم اللّہ ہی سکھا ذن سے تھا۔ اور داللہ نے بدا ذن اس بیے دیا ، تاکہ فاستغوں کو ذلیل وخوار کہتے۔

معیں کے بنی ہونے میں کم ازکم ان کے بیے ننگ کی کنیائش ندھتی۔ اس دانست بنی ڈشمنی کے بعدوہ بیاتوقع رکھتے سے کان ک تلعمانہ بیں خلاکی پکڑسے بہالیں گئے۔ حالانکہ بچری انسانی تاریخ اس بات پریٹنا بدہبے کہ خلاکی طاقت جس کے مقابطے میں ایا جائے وہ بچرکس بنعبہارسے نہیں بچ سکتا۔

مشت دنبا کے عذاب سے مراد ہے۔ ان کا نام ونشان مٹا دبنا۔ اگروہ صلح کرکے ابنی جا نیں بچانے کے بھلتے الر سے توان کا بھر ہے۔ ان کے مرد مارسے جانے اوران کی عور تیس اوران کے بیکے لوٹری غلام بنا ہے جاتے اوران کی عور تیس اوران کے بیکے لوٹری غلام بنا ہے جاتے جنہیں فدیع دسے کر تھے ڈال میں کو ٹی ندہونا۔



ایک شخص بیسوال کرسکتا ہے کہ قرآن مجیدی ہے آ بت مسلمانوں کونو مطمئن کرسکتی ہتی ، لیکن جولوگ قرآن کو کلام اللہ ا منہیں مانتے ستے امنیں اپنے احتراص کے جواب ہیں بیش کر کیاا طبینان ہوسکتا تفاکو بر دونون فعل اللہ کے اول کی بنا پر جائزیں ہاس کا جواب ہے ہے کہ قرآن کی ہے آئیت مسلمانوں ہی کہ طفن کرنے کے بلیے نازل ہو فی ہے ، کفار کو مطفن کرنامرے سے اس کا مقصود ہی تنہیں ہے میچ نکہ بیرودا ور منافقین کے اعتراض کی دجہ سے ، یا بطور چود، مسلمانوں کے دلوں میں بی فلش بدیا ہوگئی تفی کہ کیس ہم نسادتی الارض کے مرکب ترمنیں ہوگئے ہیں اس بلیے اللہ نفائی نے ان کوا طبینان ولا میں بی فلش بدیا ہوگئی تفی کہ کیس ہم نسادتی الارض کے ترکب ترمنیں ہوگئے ہیں اس بلیے اللہ نفائی نے ان کوا طبینان ولا دیا کہ محاصرے کی ضرورت کے بلیے کچے درختوں کو کا طباء اور مجہ درخت محاصرے ہیں مائل شاہتے ان کون کا فعاء بدولول

وَمَا آفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا آوَجَفَنْهُ عَلَىٰ وَمِنْ وَمَا آوَجَفَنْهُ عَلَىٰ مَنْ يَتَنَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَا عَلَىٰ عَالَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَل

اورانترسرچیزی فادریج بو مجیمی التیران بیم کے توکس سے اپنے دمول کی طرف بڑا ہے ہوا التراور درمول اور رشتہ داروں اور تیا ای اورم اکین اورم افروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہا اے لداروں ہی کے درمیان کوش نرکز

سلام بینی إن اموال کی نوعیت بینیں ہے کہ فرج میدان بنگ میں دشمن سے نبروا زما موٹی ہے اُس نے لاکر ان کو جبتا ہوا دراس بنا پراس فوج کا بین موکہ بیا موال اس میں تغییم کردیے جا عُی ، بلکہ اِن کی اصل نوعیت بہ ہے کہ الشد تعالیٰ نے اپنے نفسل سے اپنے رسمونوں کو ، اوراس نظام کوجس کی نما ٹندگی به رسمول کرتے ہیں ، ان بر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ باللہ اُن اللہ دیگہ اِن کا مسلما نول کے قبضے ہیں تا نام وراست لونے والی فوج کے ندور با نوکا تقیم رسیں ہے ، بلکہ اِن بی جرعی قرت کا نینجہ ہے ہوال شرعی میں اوراس کے تا فرک کردہ نظام کوعطا فرا فی ہے۔ اس مجرعی قرت کا نینجہ ہے ہوال شرخ میں اوراس کے تا فرح کا بیری منیں ہے کہ نظیمت کی طرح سے براموال مال نمینیت سے بالکل مختلف میں اور لڑنے والی فرج کا بیری منیں ہے کہ نظیمت کی طرح این کو بھی اس میں تقیم کردیا جائے۔۔

[ان کو بھی اس میں تقیم کردیا جائے۔۔

اس طرح سنریدن پی غنیمت اور نے کا حکم الگ الگ کردیا گیا ہے۔ غنیمت کا حکم سور ڈانفال اُبیت اہم بیں اس طرح سنریدن پی غنیمت اور نے کا حکم الگ الگ کردیا گیا ہے۔ غنیمت کا حکم سور ڈانفال اُبیت اہم بیں ارتفاد ہوا ہے ، اور وہ بر سیے کراس کے پانچ سے کے جائی، چار سے تھے لانے والی فوج بی تقیم کردیے جائیں اور نے کا ایک مصارف بیں حرف کیا جائے جوائس آبیت ہیں بیاب کیے گئے ہیں۔ اور نے کا ایک مصد بیت المال ہیں واخل کرے اُس مصارف ہیں حرف کیا جائے جوائس آبیت ہیں بیاب کیے گئے ہیں۔ اور نے کا حکم بر ہے کراسے فوج بی تقیم نرکیا جائے ، بلک وہ گوری اُن مصارف کے بیم مصوص کردی جائے ہوا گھے کی



آ بات میں بیان مورسے میں - ان دونوں شم کے اموال می فرق فَمَا أَوْ جَفَتُم ْ هَكَيْهُ مِنْ نَيْهِلَ دُلُوكَا إِ لاتم خاس لا برایت کی برایت کی برایت کی دورات میں دوڑائے میں کے الغاظ سے علی برکیا گیا ہے۔ کھوڑے اوراونٹ دوڑائے سے مزا د ہے جگا کا برای گیا ہے۔ کھوڑے اوراونٹ دوڑائے سے مزا د ہے جگا کا روائی ( Warlike operations ) المذاح بال براوراست اس کارروائی سے التھ کے بول دہ فنیمت میں اور جن اموال کے مصول کا اصل سیب پر کارروائی نرجودہ سب فیے ہیں۔

يدمجل فرق بوغنيمن اورف كدورميان إس آيت يس بيان كياكيا سيدعاس كواود زياده كمول كرفقها شك اسلام شے اس طرح بیان کیا ہے ک<sup>ینی</sup>مست صرحت و ہ اموالی منتقولہ ہیں جومیگی کاردوا پٹیوں کے دولان ہیں دشمن کے نشکروں سے حاصل مبول سأن كے ماسوا دشمن طلب كى زمينيى ، مكانا ست اور دوسرے اموال منتقولہ دغير منتقوله غليمست كى تعربين سے خادج بيرساس نشريح كاما خذمعنرست بمرمنى الشرعندكا وه خطسب حجدا ضول نے معنرست مسعد بن ابی دُقّا ص كوفتخ عراق كے بعدتكما نفاس بين وه قرمات ين كه فأنظ ما اجلبوا به عليك في العسكي من كواع او ما يل فأضعه بين من حضرمن المسلمين وانوك الآدكيبين والانهار لعُمّالها لبكون ذلك في اعطياً ت المسلمين عرمال متاع نوج کے لوگ تما ہے لشکر میں سمبیٹ لاشے ہیں اس کوائن سلمانوں میں تقسیم کرد درج مبنگ ہیں شریک عضا ورزمینیں اورنبریں ائن اوکوں کے پاس میبور دو موان برکام کرتے بی ناکدان کی اندنی مسلمانوں کی شخواموں کے کام آئے " زکناب الغراج لا بی پوسعت صفحهم م رکتاب الاموال لا بی عبرپرصفحه ۵ رکتاب النواج بیجلی بن آدم ،صفحات ۲۸ – ۲۸ – ۲۸۸ اسی نبرا دیر معزن بسری کہتے ہیں کا میر کچروشمن کے کیمیب سے یا تندائے دہ اُن کا سی ہے جنہوں نے اس پرنتے یا فی اورزم مسلمانی کے بیے ہے " دبینی بن آ دم ،صفحہ م) سا ورا مام الوایوسعت فرماتتے ہیں کہ بوکھیے دشمن کے نشکروں سے مسلما لوں کے یا تعدائے ا ورمع مثاع ا وداسلمه ا ورجا توروه ابینے کیمپ پی سمبیٹ لائیں و غنیمست سیدا دراسی ہیں سے یا نچواں مستذبکال کرما تی جار سنصة فدج بن تسبم كيد ما بن سك وكتاب الخراج بصفحه ١١) يبى السن يكي بن أدم كى سيد جوالنهول ني الناب الخراج میں باب کی سے دصفحہ ۲۷)۔اس سے معی ریادہ جو بہر فلیمن اور شے کے فرق کووا منے کرنی ہے وہ یہ ہے کر جنگ مبا و تکم کے بدرجیب مال غنیست نغیبیم مردمیکا تھاا ورمفتوحہ علاقہ اسلامی حکومت میں دا خل مرکبا نفط ،ایک صاحب ،سائب بن اً قُرْع كوفلعه مين جوابركي وونغيلبان لين ساكن كدول بين بيرا مجمن بيدا برد في كداً يا بد مال غنيمت سبع سبعه نوج بين نقسيم كيا مبائے، یااس کاشماراب فے ہیں ہے جیے بیت المال میں داخل ہونا چاہیے ؟ اَ حرکاراندوں نے مدینہ حاضر ہوکر معالمہ

معنزت عرش سامنے پیش کیاا درامنوں نے فیصلہ فربایا کہ اسے فروضت کر کے اس کی تمیست بہت ا کمال میں واضل کردی مائے ۔ جانے ۔ اِس سے معلوم مبواکر غذیمست صرف وہ اموال منعولہ بیں جرد ورا اِن جنگ بیں فوج کے یا تھا کیس جنگ ختم ہونے کے بعداموال غیرمنقولہ کی طرح اموال منعولہ بھی شے کے حکم میں داخل میوجاتے ہیں۔ امام ابو تیکیداس واقعہ کونقل کر کے

ع بعد الراب المرسود في طرح الموال مقوري مع مع من المالحوب قائمة فهوالغنيمة ، وما نيل منهم بعد ما تنهم المعترب المعرب المرافقة فهوالغنيمة ، وما نيل منهم بعد ما تنهم المعرب المرب ال

سوب ولادها و مصب ورس بود و فنيمت سهدى وبيون الناس ما و المساس يب درالاسلام بن گيا بود أس



وفنت جوال المتعطف وه فقر بيست عام إستسند كان والمالاسلام كريد وقعت مونا جا ببيد-اس بين فمس منيس بيه " دكتاب الاموال صفحه ۱۹۵۷-

عنیمت کواس طرح محدود کے بعد یاتی جواسوال وا الماک اورا وائی کا دست سلمانوں کی طرف منتقل ہوں

دہ دو بڑی اقسام پر تقسیم کے جاسکتے ہیں۔ ایک وہ جوالا کر نتے کہے جائی ہجن کو اسلامی نقد کی زبان میں محنوۃ فتح ہونے

داسے ما لک کما جا تا ہے۔ دوسرے وہ ہو صلح کے بیٹیج میں سلمانوں کے یا تھا بیٹی بنواہ وہ صلح اپنی میگر پرسلمانوں کی

فرجی طاقت کے دیا ڈیا رعب اور بیسبت ہی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ اورائی تعمین وہ سب اموال ہی آجاتے ہیں ہو محتوۃ فتح ہوئے ہو۔ اورائی تعمین وہ سب اموال ہی آجاتے ہیں ہو محتوۃ فتح ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہو۔ اورائی تعمین کے درمیان جو کھ تحقیق ہیں ہوئی ہو۔ اورائی میں مقری سیسیم کے درمیان جو کھ تحقیق ہیں گارہ ہوئے ہیں دور مروت ہیں کہ اس کے درمیان کے بارسے میں پیلے ہوئی ہیں کہ اس کے درمیان کے بارسے میں ہیا ہوئی ہیں کہ اس صاف قرآن مجید ہیں بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے بل کر ہم قسم

بات تعفی علیہ ہے کہ وہ نے ہیں کیونکہ ان کا حکم صاف صاف قرآن مجید ہیں بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے بل کر ہم قسم

اول کے اموال کی نثر عی حیث بیت پر تفعیل کلام کریں گے۔

سلام بکیلی بن بی مرت آنی بات ارشاد موئی فنی کوان اموال کو حملها ورفودی بی غنائم کی طرح تقییم نیم کرنے کی و میکنا کی میں خنائم کی طرح تقییم نیم کرنے کی و میکیا ہے، ورکیوں ان کا شرعی حکم خنائم سے الگ ہے ۔ اب إس آبیت بیں یہ نیا یا گیا ہے کہ ان اموال کے معقعل کرنے کی و میکیا ہے، ورکیوں ان کا شرعی حکم خنائم سے الگ ہے۔ اب إس آبیت بیں یہ نیا یا گیا ہے کہ ان اموال کے معقعل کے دورکیوں ان کا شرعی حکم خنائم سے الگ

دومرا معتدرت ند داردن کاسب اوران سے مرادرسول الشرصلی الشرعلی ترکم کے رفت وار بیں ایعنی بنی بالنم اور
اور بنی المُظَّبِ بربرست اس بید مقرر کیا گیا تفاکدرسول الشرصلی الشدعلیہ و تم ابنی ذات اورا بنے ابل دعبال کے مقوق
اداکر نے کے ساتھ ما تھ اپنے اُس رسٹ متد داروں کے مقوق مجی اوافر یا سکیں ہو آ ہا کی مدد کے مقامے ہوں ، یا آ ہ جن
کی مدد کرنے کی صرورت محسوس فرمائی معصور کی وفات کے جدید ہی جی ایک انگ اورست علی حقیق سے بانی منبس

#### وما انتكم الرسول فحذوه وما نهكم عنه فانتهوا

الله بو کچھ رسول مہیں دے وہ العلوا ورس جیر سے دہم کوروک دسے اس سے کرک جاؤ۔ رہے ہو کچھ رسول مہیں دسے وہ العلوا ورس جیر سے دہم کوروک دسے اس سے کرک جاؤ۔ ر ما، بلكمسلما لوں كے دوسرے مساكبين، تيائ اور مسافرد ل كے ساتھ بنى ياشم ادر منى المطلب كے محتاج لوگوں كے حقوق ہی بینن المال کے ذمّہ عائد موکٹے ،افیتنداس بنا پران کا حق وومروں پرفائق مجھاگیا کردگؤۃ ہیں اُن کا حصّہ نبیں ہے۔ متعفرت عبدالشربن عباس كاروابيت جب كهمعنوات البوبكروعم وعثمان دحنى الشدعنيم كمے ندا نے بیں بیلے و وستقے سا ذط اریے مرون بانی بین جعقے (نیا می ،مساکین وابن انسبیل) سفے کے متقداروں میں شامل رہنے دیے گھے ، میراسی پرچھنرت على م الشُّدوجهِ بْدِنْتِه ابنِية زماسنه بين عمل كبار محد بن اسحان شيرام محد با قِر كا نول نقل كباب كراكر وپرهنرت على كي ذا تي رائے وہی منی ہواں کیے اہل مبیت کی رائے منی دکہ بہھت پی معتبر مستور کے دہشت ہدا دوں کو لمنا چاہیے ) بیکن انہوں نے البرمکرو الاكى داشته كدنمال وعلى كرناب شدند فرمايا يحسن بن محد بن عَنَفية كهنة بين كرح من قريمت بعدان دواؤن حصول الينى دسول الشدم لي التدعلبيه وتم كمصيعقة اورذوى الغربي كصيعق كم متعلق اختلات واف مبوكيا تفا يبغن لوكون كما الشح تغي كربيلا معتنه حعنور كيفلبغ كوملنا بباجيع كمحدثولول كراشے تنى كرودمرا معتد معنور كے دنشنز داروں كومنا چاجيے - بچداود لوكول كا خال نغاكه دوسها معتنه خلیفه کے دست داروں كوديا جانا جا جيہے - آخر كالاس بات پراجماع بوگياكہ به معان سعتے جہا وكى مزوديات برصرف كيه ما في عطاء بن سائب كهندين كرمصرت عمر بن عبدالعزيزندن ابنه عبدين صفور كاحصت اوددسش نندوادون كامعتسرين بإنتم كوبميجنا ننويع كردياتها سالم البرمنيفها ولأكثرنقباش حنفيدكي للبضير بيعكماس معامل ببروي عل مي بيد وخلفات را شدبن كران من ماري مفاركتاب الخراج لا بي بيسعت عصفحه و اناوم) - امام شافعي كى داشتے ببسبے كہ جن لوگول كا يائٹمى وُمُطَّلِيى مبونا ثاميت مبويا علم طور پرمعلوم وُمعروت مبواُن سكے عنی وفقيرا دونوں طرح كاشخاص كوفي بي سن مال ديا جاسكتاب ومُغنى المتناجى ومنعنيه كنت بين كرصرون أن كي محتاج الوكول كي إس الس مددى جاسكتى بيد، البشدان كاسن دومسرول بيرفائتى بدوروح المعانى، - امام مالك كينزديك اس معامله بين حكومت بركونى بإبندى نبيل ب اجس مدين عن طرح مناسب مجمع مرت كريد ، مكراً وفي بديد كالريس معلى الشعلية ولم محد مقدم ركھے رحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا-

و حدم رسے رہ بیداللہ وہ میں نقباء کے درمیان کوئی مجٹ منیں ہے۔البتہ امام شافی اورائمڈ الانکے درمیان انخیار کے حدمیان کوئی مجٹ منیں ہے۔البتہ امام شافی کرکے اُن بی سے اِنخیالات بہ ہے کہ امام شافی کے خرد دیک نے کے جملہ اموال کوبا تج برابر کے معتوں میں نقیم کرکے اُن بی سے ایک سعتہ ندکور ہ بالا مصارون براس طرح صرف کیا جاتا چا ہیے کہ اس کا لے مصالح مسلمین برا کے بنی ہائم وہ کہ اللہ پر ایک الم مسلمین براہ کے اساکین براور کے مسافروں برصرون کیا جائے۔ بخلاف اِس کے امام الک الم المونی نے اور امام احمد اس نقیم کے قائل منیں میں اور ان کی مائے یہ ہے کہ نے کا بگر اِ مال مصالح مسلمین کے بیا ہے۔ اور امام احمد اس نقیم کے قائل منیں میں اور ان کی مائے ہے ہے کہ نے کا بگر اِ مال مصالح مسلمین کے بیا ہے۔ اور امام احمد اس نقیم کے قائل منیں میں اور ان کی مائے ہے ہے کہ نے کا بگر اِ مال مصالح مسلمین کے بیا ہے۔ اور امام احمد اس نقیم کے قائل منیں میں اور ان کی مائے ہے ہے کہ نے کا بگر اِ مال مصالح مسلمین کے بیا ہے۔ اور امام احمد اس نقیم کے قائل منیں میں اور ان کی مائے ہے ہے کہ نے کا بگر اِ مال مصالح مسلمین کے بیا ہے۔ اور امام احمد اس نقیم کے قائل میں ہے۔ اور امام احمد اس نقیم کے قائل میں میں اور ان کی مائے ہے ہے کہ نے کا بگر اور امام احمد اس نقیم کے قائل میں میں اور ان کی مائے ہے ہے کہ نے کا بگر اور امام احمد اس نقیم کے تاب کے دور اس کے بیا ہے کہ نے کا بگر اور امام احمد اس نقیم کے تاب کی اس کے میں میں کو تاب کیا ہے کہ اس کی کو تاب کی کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کے تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو

ونف

#### واتفوا الله الله شديد العقاب ف الفقراء المعجرين

التّدسة وروالترسخت مراهبنے والا علیم - (بیروه مال) اُن غربیب مهاجرین کے بیے ہے

مهما المه به نزآن مجید کا ہم ترین اصولی آیا ت میں سے ہے جس میں اسلامی معاصرے اور مکومت کی معاشی یا لیسی کا به بنیادی قاعده بیان کیا گیا ہے کہ دولست کی گروش گیرسے محاشرسے ہیں عام ہونی چاہیے ،ابیا نہ ہوکہ ال صرحت ما لداروں ہی میں گھوننا رہے ، یا امبرروز امرزامیرتراورغربیب مروز مروزغربیب نرموتے جلے جائیں۔ فرآن مجدیول س یا لیسی کودسرت بیان ہی کرینے براکشفا منیں کیا گیا ہے بلکہ اِسی مقصد کے لیے شود مزام کیا گیا ہے ، ذکوۃ فرص کی گئی ہے ، اموال نمنيمىن ميں سے خس نكا ہے كا حكم دياگيا ہے ، صدفات نا فلر كى جگہ جگہ تلقين كى تى ہے ، مختلف نسم كے كفّاروں کی ایسی صورتیں تجویز کی ٹی ہی جی سے دواست کے بہاؤ کا رُخ معائنرے کے غربیب لحبقات کی طرون بھیردیا جائے ، مبراث کا بساقا نون بنا باگبیسی که برمرنے واسے کی چیوٹری مبوٹی دولعن زیادہ سے زیادہ وسیع واٹرسے برکھیل جائے: اخلاني جننببت سيسن كوسخت فابل تدمن اورفيا منى كومبترين صفت قرارد بإكيباسيه بنوشحال لمبغول كوببمجعا ياكيا ہے کہ اُن کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے جیسے خیرات منیں جکہ ان کا حق مجھے کر ہی امنیں اداکرنا چا جیسے ،اوراسلامی مكومت كاأمدنى كدايك بهنت برسد ذربير، بينى في كم يتعلى برقالؤن مقرركرد ياكيا ب كراس كالبك عقد لاز ما معاشر کے غربیب طبقات کوسہارا دہنے کے لیے عرف کیا جائے۔ اس سلسلے ہیں یہ با سے منگاہ ہیں رمبی جا جیے کاسلامی حکومت کے ذرائع اکدنی کی اہم نرین تدات دو چی ۔ ایک زکوۃ ، دوسری فے۔ زکوۃ مسلمانوں کے بورے زائدا زنصاب رائے ہموائشی،اموال نجارت اورزرعی پیداوارسے وصول کی جانی ہے اوروہ زبادہ نرغر بہوں ہی کے لیے تخصوص سے۔اور کے میں جذب دنوارج سمیعت وہ تمام کا مدنیاں شاق ہیں ہو غیرمسلموں۔سے حاصل مہول اوران کا ہی افران سے سے غرببول ہی کے بیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ہید کھا ہوا اشارہ اس طرف سے کہ ایک اسلامی حکومت کواپٹی آ کمدونرے کا نظام ک ا در بیشبت مجموعی ملک کے تمام ما الی اور معاشی معاملات کا انتفام اس طرح کرنا چا جیے که دولت کے ورا نع پر مالدار ا در با اثر دگوں کی ا جارہ داری فائم نہرہ؛ اورد ولست کا بھا ڈ نہ غریبوں سے امیروں کی طریب مونے پائے نہ وہ امیروں

من المنظام، وراس طرح به المحلول المعلام المنظلية والمحلول المنظلة بال المنظلة بال المنظلة بال المنظلة بال المنظلة بال المنظلة بالمحلول المنظلة بالمحلول المنظلة بالمحلول المنظلة والمحلول المنظلة والمحلول المنظلة والمحلول المنظلة والمحلول المنظلة والمحلول والمنظلة والمحلول والمنظلة والمحلول المنظلة والمنظلة والمن



#### الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلام الله

بوابنے گھروں اور جا مُداووں سے كال با سركيے كئے بين يداؤك الله كاففال واس كى توثنودى

لن المن المراسة مواده الركالية المنظمة المواجعة الماري المنظمة المنظم



چاہنے ہیں اورائٹداوراً سے رسُول کی حمایت پر کمرب تدرہتے ہیں ہیں راستبازوگہیں۔ (اور وہ اُن اوگوں کے بیے جی ہے) جوان مماہرین کی آ مدسے پہلے ہی ایمان لاکر دارالہجرت ہیں تھی ہے۔ یہ اُن اوگوں سے جبت کرتے ہیں جو بھرت کرکے اِن کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی اُن کو دید باجائے یہ اُن اوگوں سے جبت کرتے ہیں جو بھرت کرکے اِن کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی اُن کو دید باجائے اُس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اورا بنی ذات پر وورسروں کو زجیج دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خو دمست ج ہموں میں عفی غنت یہ سے کہ جو لوگ اسپنے دل کی نشگی سے بچا لیے گئے

یک اس مراد بیرانصار دینی نے بی صرف مها جرین بی کاحق منیں ہے ، جکد پہنے سے دِسٹمال دارالاسلام ہی آیاد بیں وہ مجی اس میں سے حقتہ بانے کے یخی دار ہیں۔

کے یہ تعربیت ہے۔ ریٹہ طیبہ کے انصار کی۔ مہاجر ہی جب کہ اور دوسرے تفایات سے بجرت کے اُن کے شہر میں اُن اُنہیں میں اُنٹہ کو اُنہ ہوں نے درسول الشدہ بی الشدہ تم کی خدمت ہی ہے ہیں گئی کی جمارے باغ اور نواسنان ما حزبی انہ انہیں ہمارے اور اور اور اور انہیں مہارے اور اور اور اور اللہ اللہ سے اُنٹے ہیں جہاں با فات منہیں ہیں، کیا اب انہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخاست انوں میں کام تم کروا ور بربیا وار میں سے اُنٹے ہیں جہاں با فات منہیں ہیں، کیا اب انہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخاست انوں میں کام تم کروا ور بربیا وار میں سے تصدر ان کوروہ انہوں نے کہا سمعت اور الحد نے اور اس بی جوری اس میں میں ہو ہے۔ اور اس کے جو ان اس کی میں ایسے کہ میں اور اس کے جو تی ہو گئے ہیں کہ سام اللہ میں ہو ہو گئے اور ان کے میں ہو گئے ہیں کہ سام اللہ میں ہو ہو ہوں کے اور ان کے میں ہو ساتے ہیں کہ سام اللہ میں ہو ہو گئے اور ان کے میں ہو ہو گئے اور ان کے میں ہو سے کہ میں اور میں گئے ہوائی النون کو تھا ہو ہوں کے حوالے میں اور میں گئے ہوائی الدو میں کے دوریان تھیے کہ وہ بیا خات اور میں کہ سامی الٹر میں ہو ہو گئے ہوائی ہو ہو سے کہ تماری اطاک اور میں دوری کے چوائیت ہوئے با خات اور میں کہ ہوئی کہ بہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ میں اس میں میں انسان میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اور میں کہ وہ بی ہوئی کہ بائل وہ ہوئی کو انہ ہوئی بائل ہوئی ہا نکاروں کے میں انسان میں کہ ہوئی کہ کام کی بائر وہ کہ ہوئی کو اور میں کہ ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کو کو کہ ہوئی کو کو کہ ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ ہوئی کو ک



#### فَأُولِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ وَالنِّينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمُ

وسى فلاح باستے واسے بین - (اوروہ ان لوگوں كے بيے بى ہے) ہوان اگلوں كے بعد استے بین،

آپ ان پس با نث دیں ما ور بھاری جا ندادوں ہیں سے بھی جو کھے آپ چا ہیں اِن کود سے سکتے ہیں۔ اس برحض تا ابر کر اس خوج ان کہ اس خرج اندادوں ہیں سے بھی ہوئے ہیں۔ اس خرج انداد معاری رمنا مذمی سے بہولا ہو ہے ہوڑے ہے اس خرج انداد معاری رمنا مذمی سے بہولا ہوں سے جو ڈرسے بھٹ اموال مها جربی بی ہیں تقسیم کیے گئے اور انعمار ہیں سے مرون معز ت اور در بروا بیت بعض معنزت مارث بن العقد کو تعقد دیا گیا ، کیونکہ بر معنوان بہت عزیب سفتے دیلا ڈرسی منداوں در بروا بیت بعض محد معاری انعمار نے اس موجود کیا در بروا بیت بعض معدد تنا میں العقد کا موجود ہوں کا موجود ہوں کا موجود ہوں کا موجود ہوں کی اس میں سے کوئی محدد اور دیا جائے ہوں ہوں کی موجود کے اس علاقے کی ختو صراط منی انعمار کودی جا ئیں ، گرانوں نے موس کی اس میں سے کوئی محدد ایس کے جب تک آتنا ہی بھارے مباجر بھائیوں کوز دیا جائے (پیمی بن آدم) ۔ انعمار کو ایس میں سے کوئی محدد ایس کے جب تک آتنا ہی بھارے مباجر بھائیوں کوز دیا جائے (پیمی بن آدم) ۔ انعمار کابیں ووا نیا رہے جس پر الٹرنوائی نے ان کی تو بھیت فرائی ہے۔

<u>ہے۔ جے گئے منیں فرایاگیا بلک بچا بید گئے ارشاد ہوا ہے، کیونکما اللہ کی توفیق ا دیماس کی مدد کے بغیر کوئی شخص</u> نوداپنے زورِ باز وست ول کی نونگری نہیں یا سکتا ربیزی اکی وہ نعست ہے ہوندا ہی کے فضل سے کسی کونعیب ہوتی ہے ۔ شے کالفناع دبی زیان ہیں کنچرسی اور گبل کے رہے استعمال ہوتا ہے ، تمریب اس لفظ کوٹفس کی طرون منسوب کمر کے شَعَ نَعْس كَهَا جَاسْفَ لُوبِ مُنْكُ أَنْكُ دَلِي ، كَمْ وَمِنْكَى ، اور دل كم يحيوث بن كابم معتى موجا تاب جو بخلسه دبیع تربیبرست بلکرخود بنل کی بمی اصل جرا د بی سید-اسی صفعت کی وجهسته اک وی دومرست کا حتی با نشاه و را واکرنا تودیک ار ام کی حوبی کا اعترات بمب کرنے سے جی بڑا تاہیں۔ وہ یا بناہے کہ دنیا میں سب کھیماس کو بل جاھے اورکس کو کھیے شهے۔ دوسروں کوخود دینا توکیا ،کوٹی دوسراہی اگرکسی کو کچہ وسے تواس کا دل د کھتا ہے۔ اس کی حرص کہی اسینے سن بدنا نع سيس مرتى بكره وومرول كم مفنوق بردست درازى كرتاب، ياكم ازكم دل سے بدچا بتا ب کراس کے گردوپیش دنیا میں جواجی چیز ہی ہے اسے ایے سیسٹ سے اورکس کے بیے کچھ نہ جھواڑے۔ اسى بنا برقرآن بي إس برائى سے بچ جانے كوفلاح كى منمانت قرار دياكيا ہے ، اوررسوا يا تشم الديمايہ ولم نے اس کوان بدترین انسانی ادصاحت بین شمارکیا ہے مجد نساد کی جڑیں رسعترت جا برین عبدالندی روابیت ہے کہ حصنور ن فرايا انقوا الشعرفان الشعراه للث من قبلكم وحدلهم على ان سفكوا و ماءهم واستحلوا هجار مهد (مسلم ، مُستُداحمد؛ بَيُهُ فِي ، بخارى في المادب، يحضرت عبوالتُّم بن يُحرُوكي مدايت بين القاطبيرين: إحرهم بألظلم فظلموا وامرهم بالفجور فَفَجُووْا وامن هم بالقطيعة فقطعوا ومُشكر عدي اليوا وُدائساني ربين شي سع بجركيز كمشح بي نے تم سے پہلے توگوں کو ہلاک کیا ۔اس نے اُن کوایک دوم رسے کے نون بھانے اور دوسروں کی حُرمتوں کواپنے ہیے

ملال كريف بماكساياس تان كوظلم براً ما ده كبيا وما منول في ظلم كيا ، فجور كا حكم ديا ورا متول في فجور كيا ، فطع

رجی کرنے کے بیے کہا اور انسوں نے تعظمے رحی کی سے معشرت الجرفير يرده کی روايت ہے کہ معنور نے فرمايا " ايمان اور شخ نغس كسى كے دل پس جمع نبيل بيوسكتے " نا بى ابی شيعبَر، انسا ئی پينيني فی شعب الايمان ۽ حاکم ، سيمفرن ابوسعيد نفذر ی کا بيان بهدك معنور ليدارشا دفراياء دفعملتين بين جوكسى مسلمان كدا تدرجع منين بوسكتين ، نجل اور برمكتي " (الوداؤد، تِرْرُنِهِ يَ بِخَارَى فِي الأدب) لِسلام كَ إِس تَعليم كاثمرو ہے كہا فراد سے قطع تظریمسلمان بجیتنیدیت فوم د نیا ہیں آج ہی سب ست برا حکرفیا من اورفراخ مل بی میوتوی ساری دنیایی شکسد دلی اور بخیل کے اعتبار سے اپنی تعلیم نیس رکھتیں ا خودانبى پس سے نبکے ہوئے لا کھول اور کروٹروں مسلمان اپنے ہم نسل غیرمسلموں کے سابع بسیابیررہ ہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان دل کی فراخی ویکی کھا عتبارسے جومریج فرق یا یا جا تاسیے اس کی کوئی توجیراس کے موامنیں کی جاسکتی کہ ہر اسلام كما خلافی تعلیم كافیعن سیسیس سفر سلمانوں سكے ول پشسد كر دسیے ہیں-ستكه بيان كسبوا مكام ارشادم ون جي ان مي بيغيم الدرياكيا ب كه في بن التعاور يسول ، اوراقر باك رسول،اور تیاً می اور مساکین اوراین السبیل،اورمها تجرین اورانعسار،اور قیا تمست تک اُسف والی مسلمان نسلوں سکے منعون پېر-قرآن پاک کاپې وواېم قانو بې فيعيله بيرحس کې دونتنې پې معزمت عمردمنی الندمونه بندعوانق ، نشام ا وړ معرب کے مفتوحہ ممالک کی الأمنی اور بها ممالاوں کا اور ان ممالک کی سابق حکومتوں اوران کے حکمرانوں کی اطاک كانيا بنددبست كياسيه مالكب مبب نتح بهوشے توبعن متازمحا بركرام نے بعن ميں معنون زبير بحضرت بالل بحن ت عيدالرحمان بن مؤون اور معنرت سُنمان فارسى بيب بزدگ شامل عقد، ا مراركياكم إن كواك ا نواج برنغبم كرديا جا منعل في الميرانيس فتح كياسيد أن كاخيال يبنغاكريداموال فكما أوجعفتم عبليد من خير ل وَلايد كاحب كالعرايف بي نببن أسته بلكه إن برتومسلما نول شعبابينه محووسه اصا وضف دوارا كرائيس جنينا بيد اس بيد بجزاك نتهرون ا ورعلا قول كے جهول في بنگ كه بغيرا طاعت تبول ك سبع، باتى تمام مفتوح بما لك نغيمنت كى تعربيث بين اكته بين اوران كا شرعى مکم پیرسپے کہ ان کی ارامٹی اوران سے باستشندوں کا پانچوا*ں حصتہ بیست ا* کمال کی تحویل میں دسے دیا جائے ، اور باتی جاد سف نوی بن نقیم کردیے جایش کیکن بیواست اس بنا بہندم نرمتی کررسول التُدملی التّدعلیہ وسسلم کے عہدمیا رک بم بوعلات ولاكرنع كي مكف من العلي بي سيركسي كالأمني اور باست نبعدل كوبعي معنورت غناهم كالمرحض كا کے بعد فوج میں نقیبم منبس فرا با تھا۔ آب کے زمانے کی دونما یاں ترین مثنالیں فتح مگراور فتح نجبر کی ہیں۔ ان ہیں سے مکث معظمه کوتواً پ نے بچرل کاتوں اُس کے باشندوں کے موالہ فرا دیا ۔ دیا نجیبر ہتواس کے تنعلق معنرت کیٹئیر بن کیسا رکی ردا بیت ہے کہ آپ نے اس کے اس سے اوران بی سے ۱ استفاعی منرور بات کے بیے وقعت کرکے باتی ۱۸ منطق نورج من تقسيم فرا دسيد دالوها ود بهيئي ، تما ب الاموال لا بي عبيد ، كمّا ب الخراج لبيلي بن أدم ، فتوح البلدان للبكاذري ا ننخ القديرلابن بمام رمعنور كاس علسه برباست واضح بوگئ متى كدالامنى مفتوحه كامكم، اگرچ وه لاكر بى نتح بوتى بوں بنبعث كانبىں ہے، ورنہ كيسے ممكن تقاكر معنور كم كوتويا نكل بى اپل مكر كے يوالہ فريا دينے ، اور نجبر بمكست بالخوال معتذ كالنف كع بجاشة اس كالجزانع عن معتدا بغمًا عى مزود يابت كع سيع ببيت المال كم



تحویل بی سے یکنے رہی سنست سے بویات تا بت ہتی وہ برکو مُوّۃ فتح ہونے واسے ممالک کے معاملہ بیں امام وقت کو اختیار ہے کہ والت کے اور ان کونسیم مناسب ترین ہوکریے۔ دوان کونسیم امام وقت کو اختیار ہے کی بواجیسی مناسب ترین ہوکریے۔ دوان کونسیم میں کرسکتا ہے۔ اوراکرکوئی فیرمعمولی نوعیت کسی طاتے کی ہواجیسی کی معنظر کی ہتی ہتواس کے با تشندوں کے ساتھ وہ اسمان بھی کرسکتا ہے بوصفی نے ایل کہ کے ساتھ کیا۔

هموهن وركے زمان بیں چونکہ فتوجات کی کثرت نرموٹی نغی ،اور مختلف اقسام کے مفتومہ ممالک کا الگ الگ کا گھ كمل كريوكول كيرسا من مذايا تفاءاس ليصحرت عمرك زما في بي حبب برنيت برست مما لك فتح بوش زمعا بركام محوإس ألجمن سع سالقر پیش آیا که بزورشمشیرنیتے جونے واسے علانے آیا غیمنت بیں یا ہے۔ بعرکی فتح کے بعد محضر سن رُبيرِ في مطالب كياكم اقسمها كما فنسم ريسول الله صلى الله عليه وسلم خيب "اس بُويت علاق كوامى ظرح تقييم كرد نبيجين طرح رسول التدعلي التدعلية والمسن في المرتقيم كما مخالًا دابوعبيد، وشام اورعراق كي غنوص علاتوں كے متعلق معترت بلال نے اصراركياكما متسع الاكر صبيان باين الذين افتانعوها كما نفسم غيامة العسكن بمام الأمنى كوفاتح فوبول كے درمیان اُسی طرح تعتیم كرد بہيے جس طرح مال غنبمت تعتیم كیا جا تا ہے۔ وكتاب الخراج ،الوبيسعن، دومرى طرف بعنرت على كى دائے يه تنى كد د عهد يكو نواحاً ديَّة للدسليين - "فان زمينوں كوان كے كائنتكاروں کے پاس رہنے دہیجے تاکہ برمسلمانوں کے بیے ذریجہ اً مدنی سنے رہیں "دالوبوسعت ،الوعبمبد، اسی طرح معنرمت مُعا ذبن مُجبل کی *داشے بہمتی کہ" اگراکپ نے تعییم کیا تو اس کے ن*ہا رہج بہت برکہے ہوں تھے۔ اس تقییم کی برواست بڑی بڑی جا کدا دہیں اُک چند دوگوں کے تبعض میں جل جا بٹی گی جنہوں نے بہ علاستے فتح کیے ہیں۔ بچریہ لوگ دنیاسے رخصنت موجا پی کے اوران کی جا ٹدا دیں ان سے وارٹوں سے پاسرہ جا پٹی گی جن بس مبداد قامت کو ٹی ایک ہی موریت ہوگی یاکوٹی ایک مرد ہوگا ،لیکن آسنے والی نسلوں کے لیے کچھ ندرسے گا عبی سے اُن کی مزوریا ست بگوری ہول ا وراسلامی مرودوں کی منفا ظعنت کے معارف ہی پُورسے کیے جاسکیں۔ لنڈا آب ایسا بندوںبعت کریں جس ہیں موجودہ اوراً تُندہ نسلول کے مفاد کا یکسال تحفظ میو» (الوثمبئیدمی وہ۔ فتح الباری برجہ ، میں رسوں) ربیعنرت تخریفے صاب سگاکر دیکیعاکراگر سوا دِعراق كُنفيهم كيا جائے تونىكس كيا معتديد الله على معلوم مواكد دوتين فلاح فىكس كا وسط برا تاب والوبوسف، ابوعبئيد، اس كے بعد نہوں نے مترح مدد كے ساتھ يدائے قائم كرنى كدان علاقوں كوتقيم نہ ہونا جاہيے بينا تجہ النول نِيَعْسِم كامطالبه كرنے والے مخلعت اصحاب كوپوپچا يات ويہے وہ يہ تتے:

تريد ون ان يأتي اخوالنا ساليس لهم عيه اكياك على المنه عيم كربيد كوك اس ما است شيء و رابو مبيد المنه المنه عيم المنه الم

منبعال بی به برگزشامب بنیل ب به کار شامب بنیل ب به کار دول آو اور مجه خطوسه کارش است تقسیم کردول آو اور مجه خطوسه کارش است تقسیم کردول آو ای برایس بی نورگرد سکه - اگر نبوریا کمف وانول کا خیال نرموتا آوجوعلا قر مجمی بی نوخ کرتا است تقسیم کرد نیاس طرح دیول الشرملی الشرعلی سوت کمونیا می کرد نیاس طرح دیول الشرملی الشرعلی می نیس بر توجین المال ( Real estate ) میس بر توجین المال ( Real estate ) میس بی توجیل سیس بر توجیل المال ( Real estate ) ادر مام مسلمالول است دوک رکمول کا تاکه فاننی فوجول ادر مام مسلمالول است کی مزدیدات اس میسه لیملی ادر مام مسلمالول است کی مزدیدات اس میسه لیملی ادر مام مسلمالول است کی مزدیدات اس میسه لیملی

هنابرائي- والبربوسين المسابين والمرابين المسابين واخاف ان فسمته ان تفاسد وابينكم واخاف ان فسمته ان تفاسد وابينكم في البياه والم أخرالناس ما فتحت قرية الافسمة كما فتم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ( بخازي ، تُؤَلِّ ، الرئيبير) عليه وعلى المسلمين والوجيد وعلى المسلمين والوجيد والوجيد والوجيد والوجيد والوجيد

بین ان جوا بات سے لوگ طمئن نرم دشے اور اندوں نے کمنا نٹروع کیا کہ اب ظلم کردہ ہے ہیں۔ ان خوکار معنوست عمرشنے مجلس نشوری کا اجتماع منعقد کیا اور اس کے سامنے یہ معاطر کھا۔ اس موقع پرج تقریر آپ نے کی اس کے مچنوفقر سے ہم ہیں :

ہے کہ اندیں اور آن کے کسانوں کو تعیم خکروں عظم الی پر خواج اور کسانوں پر جزیر نگا دوں ہے وہ جہ بہ اندا کرنے در بیں اور براس وقت کے عام مسلمانوں اور لرفر نے والی فوجوں اور مسلمانوں کے پیجوں کے بیا آپ لوگ منیں دیکھتے کہ مہماری اِن بیجوں کے بیا آپ لوگ منیں دیکھتے کہ مہماری اِن مرحدوں کے بیے اور بعدی آئے والی نسلوں کے بیا شیاری کے بیا آپ منیں مرحدوں کے بیے لاز گا بیسے دوگوں کی مغرورت ہے جوان کی صفا افات کرتے رہی ہے کہا آپ منیں دیکھتے کہ بر رہے ہوئے ملک ، شام ، المجزیرہ ، کوفر ، بھرہ ، معر، اِن سب میں فوجیں رسنی چاہیں اور ان کہ بابدی سے تخوا ہی منی جاہیں ؟ اگر ہی اِن فر بینوں کو ان کے کسانوں سمیت نقیم کردوں تو بہممارت کہاں سے گئیں گے ؟

اس نیصلے کے مطابق اراصی مفنوحری اصلی بین سے قرار بائی کو سمانی بین اور کا است بی بین اور کا است بین اور کا ایست بین اور در کا ان اور کر بین سے ان کی میراث مین تقل اور دو ان مقوق اُن کی میراث مین تقل می بین کی میراث مین تقل می بین کی میراث مین تقل می میراث مین تقل می میراث مین میراث مین تقل می میراث مین تقل می میراث مین تقل می میراث مین تالی کی میراث مین تقل می میراث مین کو میراث مین کا می میراث مین کواس طرح بیان کیا ہے۔

الک بوگی امام ابر عبید نے اپنی کتاب الاموال میں اس قالونی پوزیش کواس طرح بیان کیا ہے۔

اقراهل السوادق ارضيهم وضرب على رؤسهم الجزية وعلى آرَخِيبهم الطسق (معنه)



اذا اقرّالاماًم اهل العَنُوة في المم دبینی اسلامی مکومست کا فرما نرول حبب مغتوص مالك كعالوكول كوان كى تدميينول بربقرار ادضهم تواد توها وتبايعوها ركه تووه الناداوا مني كوميراث بن مي سفاكرسكي

اوس بی کرسکیں گے۔

عمرين مبدالعز بزك زمان بي فنع ست يوجياكيا كياسوادعوات كے لوگوں سے كوفى معابرہ سے وانموں نے جواب دیا کرمعا بروتومنیں ہے، مگرجب ان سے خراج لینا نبول کرلیا گیا توبی ان کے ساتھ معامدہ ہوگیا دا لو عبید من وبع سالولوسعت من ۱۲۸) -

معنرت تخرك زمان بن عتبه بن فرقد في الت كان كان بسايك تربين خريدي يعفرسن المرشفان عديوجها تم فیربرز بین کس مصفر بدی ہے ؟ اندوں نے کہا اس کے مالکوں سے پیمنوست افٹر نے فرما با اس کے مالک تو بدلوگ ہیں دابين مياجرين وانصار، رأى عمران اصل الارض المسلين «عرى المقين المتعلى المالك

مسلمان بير واليرعببيد وصريح)-

اس نیصلی توسے مالکب مفتومہ کے جواموال مسلمانوں کی اجتماعی ملکیسند قرار دیے گئے وہ یہ تھے: را) وہ ز دینیں اور طلانے ہوکسی صلح کے بتیجے میں اسلامی مکومن کے قبطے میں آ لیں۔

دم) وہ ندیر یا خواج یا جزیر ہوکس علاتے کے توکوں نے جنگ کے بغیری مسلمانوں سے الی حاصل کرنے کے

ييه واكرنا فيولى كياميو-

رم، و ہ اوامنی ا در ما تعادیں جن سے مالک اسیس جیرو کر معاک محت ربع، وه جا مُلادين جن محدالك مارست محضا وركو في ما فك با في شريا-

ره) ده الأمنى جو يبلے سے كسى كے نفیضے بين ند تنيس -

رہ) دہ ادا منی سے بہلے سے توگوں کے قبیضے میں متبیں گران کے سابق مالکوں کو برقزار رکھ کران پر جز بروخراج عائدكردياكيا-

(٤) سابق حكموال خاندانوں كى جاكبرس-

ر^)سابق مكومتول كما ملاك-

وتفصيلات كي بلي طامنط مير عافع الصنائع، ج ع ع م ١١١٠ م ١١١ كتاب الخراج ، يجلى بن أ دم عم ٢٧-١٨ -مغني المحتاج، ج ٧٠ ص ٩٠ - حاست بترالدسوتي على الشرح الكبير؛ ج٢ ، ص ١٩٠ - قانية المنتبلي،

- (pe 1- py 2 00 18

بربيزي پونكم محاله كرام كهاتفاق مصفة قرار دى كى تقيى داس يد نقها شے اسلام كه درميان مبى ان كے نئے قرار دیے جانے پرامولاً اتفاق ہے ۔ البتدا نقل دن چندائور ہیں ہے جنیں ہم مختفراً ذیل



یں بیان کرتے ہیں :

حنیہ کہتے ہیں کر ختر مر ممالک کا را من کے مطار ہم یا سان کو من ( نقیا و کا صطارح میں اِ مام) کو اختیار ہے ،

چاہے تو الدی سے خربا ہی فاتح فرج میں تقییم کرد سے واور چاہیے تو ان کوسائٹ مالکوں کے فیضے میں مہنے دے اور جاہے تو الکوں پر جزیدا ورزینینوں پر خواج عا تحرکر وسے ساس صورت ہیں ہم ہیشہ ہم بیشہ کے لیے وقعت المسلمین قرار

با ٹیس کی ۔ ( برائع العن اُنع ۔ احکام القرآن للجم ماص رفترح العنا برعی البولیہ ۔ فتح القدیر ، سی می السے عبد الشرین ہمارک نے امام شخیان توری سے می نقل کی جدر ہمیں گام کیا ہوال اللہ جبید )۔

الكيدكينة بين كرسلما لول يمص فتح كرلينة بي سے بيادا منى خود بخود دقعت على المسلمين بوجاتی بي سان كوديمت كرسنے محد سيے ندا مام كے فيصلے كى مزورت جے اور ند مجا برين كودا منى كرينے كى -علاوہ بري الكيد كے ال مشہور قول برہے كرم دن الا منى ہى نبيں بمفتوصہ علاقول كے مكان اور جما واست بھى مقبقة وقعت على المسلمين ہي، البتة مسالى مكومست ان بركوا بد عائد بنبر كريے كى د حاست بتنا الدُسوتى) -

منا بلداس مذبک منفیدل سیمتفق بی کدارا منی کوفاتین می نقیدم کرنا بیامسلما نول پروقف کردینا امام کدافتیاریس بیدا دراس امریس مالکیول سیما تفاق کرتے بی کرمفتوحه ممالک کے مکان بھی اگرم وفعت بی شامل موجے مگران پرکرا یہ عائد زکیا جائے گا (فا بنز المنتئی رید فرمب منبلی کے فتی براقوال کا مجموعہ ہے اور دسویں صدی سے اس ندمب بی فتوی اس کی مطابق دیا جا گاہے ،۔

ساب برب برب کرمفتوم علانے کے تمام امرال منقولہ نیست ہیں ،اورتمام اموال غیرمنفولہ دامامنی اورمکا داست کو نے قرار دیا جائے گا دمغنی المختاج)۔ اورمکا داست کو نے قرار دیا جائے گا دمغنی المختاج)۔





## يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْيِفُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمانِ وَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْيِفُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمانِ وَ لَيْ يَعْلَى لِنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمانِ وَ لَالْمِينَ الْمَنُوارَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفَ رَجِيمٌ ۞ لَا يَحْعَلُ فِي قَلُوبِنَا عِلَا لِلَّذِينَ الْمَنُوارَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفَ رَجِيمٌ ۞ لَا يَحْعَلُ فِي قَلُوبِنَا عِلَا لِلَّذِينَ الْمَنُوارَبِّنَا إِنَّكُ رَءُوفَ رَجِيمٌ ۞

بوکنے ہیں کر اے ہمارے دب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے ہم سے
بیلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دوں ہیں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض ندر کو الے ہمارے
رب تو بڑا مربان اور رحیم ہے۔ ع

بنیں لی گئی ہتی اور مرون تضربت جربرین عبدالنڈ کے ساتھ ہیر معاملہ صرحت اس ہے کہا گہا تھا کہ نتے سے پہلے ا نبل اس کے کہا اون مفتوحہ کے نتعلق کوئی اجماعی فبصلہ ہوتا ہ معنوت مخران سے ایک وعدہ کر بھے تھے ،
اس ہے وعدے کی بابندی سے براوت عاصل کرنے کے بیے آپ کوانیس راحتی کرنا پڑا اسے کوئی عام قالون قرار منس دیا جاسکتا ۔

نظبا و کا ابک اورگرد و کتا ہے کہ و تف قرار دے دینے کے بعد مجی کسی و قت مکرمت کو یہ افتیا رہا تی رہتا ہے کہ ان امل می کو بھرسے نا نحیس میں نظیم کر دے ۔ اس کے بیلے وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہی کہ ایک مرتبہ معزب می نظام کر کے فرایا لو کا آن یعنی ب بعض کے وجو بعض لف میت السوا د بدنیا کم اگر کے میں سواد کا طاقہ تما رہے ورمیان تقیم کر دیتا " رک ب الخراج یہ اندیشہ درمیان تقیم کر دیتا " رک ب الخراج الا بی بیسف کی ایک دوسرے سے لؤوگے تو میں سواد کا طاقہ تما رہے ورمیان تقیم کر دیتا " رک ب الخراج الا بی بیسف کی اب الا موال لا بی بدیر) ۔ لیکن جمبور فقیاء نے اس المحال لا بی بدیر) ۔ لیکن جمبور فقیاء نے اس المحال کی نہیوں پر برفرار کھنے کا فیصلہ کہ جب ایک مرتب ایک مرتب ایک مرتب ہو تھا ہے کہ وہ بات جو صورت کا کی فرن منسوب کی جاتی ہے ، تو اس برا لو بگر میتا میں ہے ، تو اس برا لو بگر میتا میں ہے ۔ تو اس

پرابو پرجس سے اس ایس میں اگر چراص تعمود مردن یہ بتا تاہے کہ نے گفتیم میں ما مزر موجود لوگوں کا بی نہیں ابعد
میں آنے والے مسلمالؤں اوران کی آئندہ فسلوں کا صفتہ ہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اہم اخلاقی درس ہی
مسلمالؤں کو دیا گیا ہے ، اور وہ یہ ہے کہی مسلمالن کے دل میں کہی دوسرے مسلمالن کے لیے بینجنس نرموزا جا بیتے ، اور سلمالوں کے
لیے جھے روش یہ ہے کہ دوا پنے اسلان کے مق میں دعائے مفترت کرتے و بیں مذہ کہ وہ اگی پر صنت بیسجیس اور تبرا
کریں۔ مسلمالؤں کو جس رشقہ نے ایک دوسرے کے ساتھ جھا ہے دہ دواصل ہیان کا رشت تہ ہے۔ اگریش خص کے
دل میں ایمان کی اہمیت دوسری تمام جیزوں سے بڑھ موکر موتولا محالہ وہ ان سب لوگوں کا خیر شواہ ہو گا ہوا میان کے
دیست تہ ہے اس کے بھائی بیں۔ ان کے لیے بڑھا ہی اور فغر سے اس کے دل میں ای و قت جگہ پاسکتی ہے
دیست تہ ہے اس کے بھائی بیں۔ ان کے لیے بڑھا ہی اور فغر سے اس کے دل میں ای و قت جگہ پاسکتی ہے



اس کایم ملب بنیں ہے کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کے تول یا عمل بین کوئی غلعی پا آبوتو وہ اسے
فلط نہ کہے۔ ایمان کا نفا منا بر ہرگز منیں ہے کرموس غلعی بی کرے تواس کوج کی بائے ہیاں کی فلط بات کر فلط نہ
کہا جائے۔ لیکن کسی چیز کو دلیل کے ساتھ فلط کہنا اور فائست کی کے ساتھ اُسے بیان کر دینا اور چیز ہے، اورفیض فیوت
نگرمت ویدگوئی اور مسبقہ و ششتم بالکل ہی ایک دوسری چیز ہیں حرکت و ندہ معاصر بن کے تی بین کی جائے تب بھی ایک
جڑی جُرائی سے، لیکن مرسے ہوئے اسلا صند کے تی بین اس کا ارتکاب تو اور زیادہ بڑی برائی ہی ہے ، کیونکہ وہ فنس
ایک بست ہی گندافعس ہوگا ہو مرنے والوں کو بھی معان کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اوران سب سے براہ کر سند بد
ایک بست ہی گندافعس ہوگا ہو مرنے والوں کو بھی معان نے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اوران سب سے براہ کر سند بد
ایک بست ہی گندافعس ہوگا ہو مرنے والوں کو بھی معان نے اس اُئی سخت اُزبائشوں کے دُور میں رسول الشہ
می الشعبیر مرح کی کرفاقت کا حق اورائی بھا اورائی جائیں لڑا کرونیا میں اسلام کا وہ نور چیلا یا تفاجس کی بدولت
آئی ہیں نمست ایمان میشر ہوئی ہے۔ آئی میں اورائی جائیں لڑا کرونیا میں اسلام کا وہ نور چیلا یا تفاجس کی بدولت
میں اور ورد دسرے فریق کا موقف اس کی دائے میں جھے مہوتو وہ بیرائے دکھ سکتا ہے اورائے میں ونفون سے ہوئی میں اور دسرے فریق کے خلاف و نور ہے بیان ہے مرز د نہیں ہو
مدود میں بیال بھی کرسکت ہے۔ مگرا کی خواص میں حالے ایسی ہوئی دوسرے فریق کے خلاف ویون میں مین ونفون سے ہوئی کی خلاف سے مرز د نہیں ہو



## المُرْسِرِ إِلَى النَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِ مَ الَّذِينَ كُفَرُ وَالْحُوانِهِ مَ النَّذِينَ كُفَرُ وَا

من نق منے درکھا نہیں اُن لوگوں کو حینموں نے من فقت کی روش احبہار کی ہے ، بر اپنے کا فراب کا ب
من نق منے دیکی برازام اُس گناہ سے بھی برترہے جس کی مغائی میں یہ بطور عذر پہتی کیا جا تا ہے۔ تر آن مجبہ کی بری آیا ۔

من کے سلسلز بیان بیں النہ تعالیٰ نے بورکے اُنے دو ہے مسلما لوں کو اپنے سے پہلے گورے ہوشے ابل اپیا ن سے
من کے سلسلز بیان بیں النہ تعالیٰ نے بورکے اُنے کا حق دار قرار دیا گیا ہے۔ اقل معاجمین ، دوسرے انصار آبیرے
اِن آبیات بیں کے بعد دیگرے بین گروموں کوئے کا حق دار قرار دیا گیا ہے۔ اقل معاجمین ، دوسرے انصار آبیرے
اُن کے بعد آئے دالے مسلمان - اور اِن بعد کے آنے دالے مسلمانوں سے فرا پا گیا ہے کہ آب دوساتی بی سابقین بالا بمان سے
مزاد مہاجر بین دانصار کے سواا در کوئی منیں ہو سکتا۔ پھر النہ تعالیٰ نے اِسی سورہ و حشر کی آبیات آتا عا بیں برجی ہوئے۔
مزاد مہاجر بین دانصار کے سواا در کوئی منیں ہو سکتا۔ پھر النہ تعالیٰ نے اِسی سورہ و حشر کی آبیات آتا عا بیں برجی ہوئے والے منافق دہ نے جنوں نے غزوہ بی فی فیم برکے ہوئے ہوئے
مزاد میں النہ علیہ ہوئے کہ کے دانس کے منافق دہ نے جنوں غزوہ میں رسول النہ میں اللہ علیہ ہوئے کے سانے
ایس میں کے بعد کیا ایک مسلمان ، جو خوالی نے خود دی در میں رکھتا ہوں برجیارت کر سکتا ہے کہ آن لوگوں کیا بیان اور کوئی کشور دری ہے ہوئے
اُن اس منے برب کے بیا کی شوادت اللہ تن اللہ تعالیہ تو دوری ہوئے

اما مالک ادرامام احمد نے اس الله ادرائی این سے استعمال کرتے ہوئے برائے ظاہر کی ہے کہ نے بیل اُن اوگوں کا کوئی اس سے معتمد منہیں ہے جو معافی کوئی اور نے اس کی وجربہ ہے کہ اللہ تعالی نے نین گروموں کوئے بیں صفید دار قرار دینے ہوئے اس کی وجربہ ہے کہ اللہ تعالی نے نین گروموں کوئے بیں صفید دار قرار دینے ہوئے ہوئے ہوئے ایک بیار کے سے افغان منہیں کیا ہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ اللہ میں سے کوئی تعریف بی بطور شرط منہیں ہے کہ دہ شرط ہیں ہے کہ دہ شرط ہیں ہے کہ وہ شرط اس ہے کہ دہ شرط ہیں ہے ہوئوں ہے کہ دہ شرط ہیں ہے کہ میں اور اس کی ٹوئنو وہ کا جائے دہ نے ہیں ہے کہ درس کے میں کہ درست ہوں کا میں ہوئی ہیں ہے اس کا برطلب منہیں ہے کہ جب مہاجرین سے جب مہا ہو ہیں اور اس کی تو میں ہو کہ ایک اس کے بیا ہو اس کی ہوئی کو ایک کو دیا ہو اس کو دیا ہو اس کہ دیا ہو اس کو دیا ہو کہ دیا ہو اس کو دیا ہو کہ کو کہ دیا ہو کہ کو کہ دیا ہو کہ

مِن أَهْلِ الْكِتْبِ لِيِنَ أَخْرِجَنَّهُ لِنَحْرَجَنَّ مَعْكُمُ وَكَا نَطِيعُ فِيْكُمُ اَحِدًا ابِدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنْنَصِّرَتُكُمُ وَاللَّهُ لِيشَهِلُ النَّهُ حُرِكُذِ بُونَ ﴿ لَيِنَ أَخْرِجُوا لَا يَحْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ فويلؤا لاينصرونهم ولإن تصرفه هم ليولن ألادبار ته لا يَنْصَرُونَ ٣ كَا اَنْتُمُ أَشَكَ رَهْبَاتًا فِي صُدُورِهِم مِنْ اللَّهِ بعائيون سے كنتے بين اكمتين كالاكيا ترجم تهار ب سا غذنكيس كي اور تهاديد معالمه بي ہم کسی کی بات ہرگزنہ ایس محے، اوراگرتم سے جنگ کی ٹی توہم تمہاری مدد کریں گئے! گرانشدگواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی مجھوٹے ہیں۔ اگروہ کا ہے گئے توبیان کے ساتھ ہرگزنہ کلیں گے اوراگران سے جنگ کی گئی تو یہ اُن کی ہرگز مرو نہ کریں گے ، اور اگر بیان کی مرد کریں بھی تو پیچھ بیمبیرجائیں گے۔ اور پھرکہیں سے کوئی مرونہ یا ٹیں گے۔ اِن کے دلول بس الشرسے بڑمدکر تمہارا نوت سیے ، كلكهاس بُوريت ركُوع كے إنداز بيان سے بيريات منزشع ہوتی ہے كربرأس زملے بيں نا ندل ہوا تھا جب

کالاهاس پردے رکوع کے اعاز بیاں ہے بید بات مترشے ہوتی ہے کہ بیاس ذیا تھا اور اُن کا محا موا تھا ہوں اللہ معالی اللہ ملی اللہ مالی اللہ ملی اللہ میں کئی دن با تی تھے۔ جبیبا کر بھر جا اِن کر چکے بی ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ ہوتم نے جب بنی نفیر کو بہ برائی دن با تو عبوالت بن اُن کا دور در بینے کے دو مرسے منافق ایش کے اور بنی تُور کی تھا در بنی تُعلی میں نمیاری ما بیت بین اُن کہ کھڑے ہوئے ، المذافع ملا لو کے منا بلے بیں ڈرف جا ڈاور برگزان کے آگے۔ بتھیار نہ ڈالو۔ بینم سے لایں گئے ہم تما رہے ساتھ الم بی کے اور اور برگزان کے آگے۔ بتھیار نہ ڈالو۔ بینم سے لایں گئے ہم تما رہے ساتھ الم بی کے اور کے ان کی اور کے ان کی اور کی منافق کے اور کی کے اور کی کے اور کی کے اور کی کو کو مقام اور دو سرے کو تو تو اس کے جد تا نہ کا مواج ہو جب بنی نفیر مد بہ نہ میں میلے دکورع کو مقدم اور دو سرے کو مؤخراں کے کہا گیا ہے کا بم ترشیب میں بیلے دکورع کو مقدم اور دو سرے کو مؤخراں کے کہا گیا ہے کا بم ترشیب میں بیلے دکورع کو مقدم اور دو سرے کو مؤخراں کے کہا گیا ہے کا بم ترسیب میں بیلے دکورع کو مقدم اور دو سرے کو مؤخراں کے کہا گیا ہے کا بم تو ہوں ہی بیل بیان مواج ہے۔

سلام بین ان کے کھل کر بریلان میں شانے کی وجہ بر تمیں ہے کہ بے سلمان ہیں، ان کے دل میں ملاکا خوت ہے۔ اوراس بات کا کوئی اندلینشدا نہیں لاحق ہے کہ ایمان کا دعوی کریف کے باوجود حیب بدا ہی ایمان کے تفاہلے میں کا فردل



ذلك بِانْهُ مُرَقِّوْمُ لِلَا يَفْقُهُونَ ۞ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَوِيبِيعًا إِلَّا فِي ور و رور در و درس و و رود و و درو و و و مرود و و قری محصناتی اومن قراع جدر پرباسهم بینهم شیایات تحسیمهم مرود در در در در در در در مرود و مرود و مرود و بَهِيعًا وقالوبهم شَيْ ذلك بِأَنَّهُمْ قُومُ لِلَّا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمْثُلِ الَّذِينَ اس لیے کہ بدا لیسے لوگ ہیں جم مجھ توجھ نہیں رکھتے۔ بیری اسٹھے ہوکر در کھکے میدان ہیں ) تہا ارا مقابله نه كربن محير، لابن محيمي توقلعه بالسبتيون من بلجي كمه يا ديوارون محربيجي عيسي كر-يهايب كامخالفت بي بشيه يعنت بين تم إنهين اكفها سجعنز موكمران كيه ول ابك ودمرے سے پیھٹے موسٹے بیں ۔ اِن کا بہ مال اِس لیے ہے کہ یہ معقل لوگ ہیں ۔ بہانہی لوگوں کے ماند ی حابین کریں گے توخال کے باں اس کی بازیرس ہوگی۔ بلکدائیں ہے بجیزتما راسا مناکر نے سے روکنی ہے وہ ہے کہ اسلام اودمحدصلی الشرعلیسیستم کے بیے نہاری مجست اورجا نبازی اورفلاکاری کوو یکے کراودتمہا ریصفوں ہیں ربردست انحاد دیکی کران کے دل بیٹے مانے ہیں۔ براہی طرح مانتے بی کنم اگرجیٹھی عبرتوک ہو، مگرجی جنریٹیماد نے نمهارے ایک ایک شخص کومرفروش مجا بر بنا رکھاسے اور جس ننظیم کی بدولت تم ایک نولادی منهمین گئے ہوا اُس مصح الكراكر ببودبوں كے سائت برہ ہى باش باش ہوجائيں گے۔ إس مقام پر بر بات نگاه بس رسنى جا بيد كراكرس كے ول بیں خلاستے پڑے کرکسی اور کا نوب ہونوب درا مسل نوب تعالی تفی ہے۔ ظاہرایت سے کہ چشخص دخطروں ہیں سے ابك كوكم نرا در دوسرے كوشعه بذنر بمحصتا جوء وہ يبلے خطرے كى بروا منيں كرتا اور اسے غام نر مك

مهمله إس حبوث سے نقرے میں ایک بڑی تقیقت بیان کی کئی ہے۔ بیشخص سمجھ نو مجھ کو اوہ توبیجا تیا ہے کہ اصل میں ڈرنے کے قابل خلاکی لحاقت ہے نہ انسانوں کی لحاقت اس لیے وہ سرایے کام سے بچے گامیں بر اسے خدا کے مواخلہ سے کا خطرہ ہو ، تنطع نظر اِس سے کہ کوئی انسانی کما تنت مواخذہ کرنے والی مویا نہو ہاور ہروہ فر انجام دبنے کے بیے ایک کھڑا ہو گا ہو خداتے اس پر عائد کیا ہو ہنواہ ساری دنیا کی طافتیں اس ہیں مانع ومزاح ہوں۔ بين ابك ناسيحية دى كيديد بيزنكه خلاكي طاقت غيرمحسوس اورانساني طافتين محسوس موتى بين اس بيدتمام معاملات میں رہ اپنے طرزِ عمل کا فیصلہ خدا کے بیجائے انسانی طاقتوں کے لحاظ سے کرتا ہے کسی چیز سے بیے گاتوا س میسے منبی کہ خلاکے یاں اس کی بکر مہونے والی ہے ، بلکہ اس لیے کہ سلمنے کوئی انسانی طاقت اس کی خبر لینے کے بیسے موجودسے ساورکسی کام کدکریسے گانورہ مجی اس بنا پر منیں کہ خلافے اس کا حکم دیا ہے ، یا اس بروہ خدا کے



صِنْ قَبْلِهِمُ فَوْبِيبًا ذَا قُوا وَبَالَ آمُرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَابُ الْبُعُ ﴿

كَمَنْ لِهِمُ فَيْلِهِمُ فَوْبِيبًا ذَا قُوا وَبَالَ آمُرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَابُ الْبُيعُ ﴿

كَمَنْ لِهِ الشَّيْطِينَ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ احْتُمُ عَنَا كَفَى قَالَ لِلْاِنْسَانِ احْتُمُ عَنَا فَاللَّهُ مَا قَالَ اللَّهُ مَا تَلَكُ مَنِ اللَّهُ لَمِينَ ﴿

وَإِنَّ اللَّهُ مَرِينًا عُولِينًا أَخَافُ اللَّهُ مَ بَسِ الْعُلْمِينَ ﴿

وَإِنَّ اللَّهُ مَرْبَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَمُ مَن اللَّهُ لَمُ مِن الْعُلْمِينَ ﴿

بین جوان سنفوری بی مرت پیلے اپنے بھے کا مزام کھر جگے بین اوران کے لیے ورد ناک عذائیے۔ ان کی مثال میطان کی سے کہ بیلے وہ انسان سے کما ہے کہ کفرکر اور جب انسان کفرکر بیٹی تاہے۔ تو درہ کمتا ہے کہ بی بھے سے بَرِی القِرِیْم جوں ، مجھے قوانٹررت العالمین سے ڈرلگت اسے۔

اجرکا امیدوارسهد، بلدصرت اس بنا پرکدکوئی انسانی طاقت اس کا حکم دینے والی یا اس کوبپندکرنے والی سهدا ور ده اس کا اجروسے گی - بہی مجھے اور تا مجمی کا فرق درا صل موسمن اور غیر موس کی سیرت وکر دار کھا بیک و دسرسے سے فمینزکر تاہیں۔

اس طرح الشرنعال نے غزرہ بی نفیرسے بہلے ہی منافقین کی اندونی مالدن کا نجزیر کر کے سلمانوں کو بنا دیا کہ اِن کا کھرانے کی کوئی صرورت بنا دیا کہ اِن کی طروب سے ٹی الحقیقت کوئی خطرہ بنیں ہے ، لٹفا تمہیں بیز جبریں شن کر گھرانے کی کوئی صرورت اندا کہ اِن کی طروب نے کی کوئی صرورت کے لیے نکلو کھے تو یہ منافق مروبارد و جزاد کا لشکر نے کرتیجے سے تم پر جلہ کر اندیں کہ جب نے میں کا میا مرہ کرتے ہے ہے تم پر جلہ کر اندیں کہ جب نے میں کا میا مرہ کرتے ہے ہے تم پر جلہ کرتے ہے ہے تم پر جلہ کرتے ہے ہے تا ہم کرتے ہے ہے تا ہم کوئی منافق مروبارد و جزاد کا لشکر نے کرتے ہے ہے تم پر جلہ کرتے ہے ہے تا ہم کے بیا تھا ہم کے بیان کا میا کہ دو جزاد کا لشکر نے کرتے ہے ہے تا ہم کے بیان کا میا کہ دو جزاد کا انسان سے کرتے ہے ہم کے بیانے کا میا کہ دو جزاد کا انسان سے کرتے ہے ہم کے بیان کا میا کہ دو جزاد کا انسان سے کرتے ہے ہم کے بیان کا میا کہ دو جزاد کا انسان سے کہ دو جو جان کی کرتے ہے ہم کے بیان کا میا کہ دو جان کی تھا کہ دو جزاد کا انسان کے دو جو جان کی تاریخ کے بیان کا میا کی تھا کہ دو جزاد کا انسان کے انسان کی تھا کہ دو جن کے بیان کے دو جان کی کا تھا کہ دو جزاد کا انسان کے دو جان کی تھا کہ دو جان کی تاریخ کے بیان کی تاریخ کے بیان کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کے بیان کے دو جان کی تاریخ کی جان کی تاریخ کا تاریخ کی ت





فَكَانَ عَا قِبَنَهُمَا أَنَّهُما فِي التَّارِخَالِدُيْنِ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزُواُ الْفَارِخَالِدُيْنِ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزُواُ الْفَلِيدِيْنَ فَ النَّالِي اللَّهُ وَلَنَظُمُ لَقُسُ الظّلِيدِينَ فَ لَا لَيْنَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ وَلَنَظُمُ لَقُسُ مَنَ لِعَيْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللهَ خَبِيدًا بَهَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ مَن لِعَيْ وَاتَقُوا اللهُ إِنّ الله خَبِيدًا بَهِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴾

بھردو آوں کا انجام یہ ہم ناہے کہ ہمین کے بیے ہم ہم ہیں جائیں اور فلا الموں کی ہی جزاہے ؟

اسے لوگر جوا بمان لائے ہم الترسے فرروا ور شخص یہ دیکھے کہ اُس نے کل کے بیے کیا سامان کیا ہے۔ الترسے فرروا التربی التربی التربی کے التربی ہم رہے۔

سامان کیا ہے۔ الترب فررتے رموا التربی تا ہم جوا مالایش کے دیسب معن لات رنیاں ہی بین کی مراز دائش کی ہیل ساعت آتے ہم نکل جائے گی۔

میسی اشاره به کقارتریش ادر بیردین تَیکنتاع کی طرف بواپنی کثرت تعازدا درا پنے سروسامان کے یا وجرد اپنی کمزود پوں کے باعث مسلمانوں کی مئی مجربے سروسا مان جماعت سے شکست کھا چکے نفے ر شیسی بین بی منانغین بی نعنیر کے ساتند دہی معاملہ کررسے ہیں بوشیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ آج یہ اُن سے کہ رہے ہیں کہ نم مسلمانوں سے لڑجا ڈاور ہم تمارا ساتند دیں گئے۔ گرجب وہ واتعی لؤجا بش کے توبیر درا من

جما ڈکر اپنے سارے وعدوں سے ہری انڈم ہوجا بی بھے اور طبعث کر ہمی نہ وکیمیں سے کہ ان پر کیا گزری ہے ایسا ہی معا لمد شبطان ہرکا فرسے کرتا ہے ،اورا سیا ہی معا لمد شبطان ہرکا فرسے کرتا ہے ،اورا سیا ہی معا لمدائس نے کھارِ قریش کے ساتھ مونگے بدر ہیں کہا تھا، جس کا ذکر سور گا انفال ، آبت ۲۸ بیں کر با ہیں کہ با ہے۔ بیسے نو وہ اُن کو مرفعا و سے پر شعا و سے کر بر بی مسلمانوں کے مفا بلد بر سے کیا اورائس نے اُن سے کہا کہ کا فالیہ کھوالیو کم جن النگایس وَ اِنْ اَنْ یَعَا وَ لَکَ عُرَد وَ اُلْ مُنْ بِد فالنہ بی سے اور بین تماری نیشت پر جوں ، مگر سب ودنوں فرجوں کا اُمنا سامنا ہوانو وہ اُلٹ ا

بچرگیاادر کہنے نگاکراٹی بیری وی قینکٹوراٹی اُڈی ماکاکٹوون واٹی آخاٹ اللہ دبی نم سے بری الدّمہ ہوں، مجھ وہ کچھ نظراً رہا ہے جونمیں نظر نہیں آتا ، مجھے توالٹر سے ڈرنگہ کہے۔

سلم الملک تران مجید کا فاعده سے کوجب کھی منافق مسلمانوں کے نفاق پرگرفت کی جاتی ہے توسا کھ
سانشدا نہیں نصبی مست بھی کی جاتی ہے تاکہ ان میں سے سے سے اندر میں ایمی کچھ ضمیر کی زندگی یا تی ہے وہ اپنی اس
د ش پر نادم مواور فعاسے ڈدکر اُس گرمے سے نعلتے کی فکر کریے میں میں نفس کی بندگی نے اسے گرا و باہے۔
یہ کی دار کو بے اس نصیحت پڑشتم ل ہے۔

مع مع من من المرا فرست مراد أخرست مراد الله الما ي المورى ترندكى أن مهاوي كل وه برم قياست بعيمواس



وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللهُ فَانْسُهُمُ انْفُسَهُمُ الْلِيكَ وَالْكُونُواْ كَالَّذِينَ اللهُ فَانْسُهُمُ النَّارِ وَاصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِزُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى آصَحَابُ النَّارِ وَاصْحَابُ الْجَنَّةِ فَهُمُ الْفَايِزُونَ ﴿ لَوُ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرَانَ وَصَحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِزُونَ ﴿ لَوَ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلِ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى جَبَلِ لَلَ آبَتُهُ خَاشِعًا ثَمْنَصَدِّعًا مِنْ خَشْبَةِ اللهِ اللهِ عَلَى جَبَلِ لَلَ آبَتُهُ خَاشِعًا ثَمْنَصَدِّعًا مِنْ خَشْبَةِ اللهِ اللهُ اللهُ

اُن لوگوں کی طرح نہ ہمرجا وُہوا نشر کو بھول گئے تو اسٹرنے آئیس خودا بنا تعنی جھالا دیا ہیں لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور حبّت ہیں جانے والے کی بھی بجیاں نہیں ہوسکتے ہے بت ہیں جانے والے ہی اصل ہیں کا میاب ہیں۔

التعب أرتم في بيار رجى ألاديا بزناؤم ديجف كدوه الشدك فون ويا مار بسط ورعبنا إلزنا

ای کے بعد آنے والاسے مبدا نماز بیان افتیار کرکے اللہ تعالیٰ کے نمایت میما در طریقہ سے انسان کو یہ مجھا یا ہے کہ

میں طرح دنیا ہیں وہ شخص سفسند نا دان ہے ہو آج کے دھف و لذت پر اپناسب کی و گلابی تناہے اور نہیں سوسٹیا کہ

ان کو اس کے انے کوروٹی اور سرچیبا نے کو مجد ہی یا تی رہے گی یا نیوں اسی طرح وہ شخص می اپنے یا وُں پڑھو کھا اور کا مرد یا ہے ہو کی آخرت سے باکلی فا فل ہو چکاہے ، مالا کک آخرت بھیک مارد یا ہے ہو کی آخرت بھیک ہے کہ اپنی آخرت سے باکلی فا فل ہو چکاہے ، مالا کک آخرت بھیک اسی طرح آئی ہے ہو کی آئی سال فراج بنیں کرنا ہو ہی کہ اس کے بعد کل آئے والا ہے ، اور وہا کہ اس کو سرے سے یہ اصاب بنا ہو اپنی سال فراج بنیں کرنا ہو ہی کہ اس کے سال کو سال کو اپنی سے اسی بنیں ہوسکا کہ ہو جائے کہ ہو گئی ہو گئی دہ کر رہا ہے وہ آخرت ہیں اس کے اندر بیسے کی تعدید ہو جائے کا میں ہوسکا کہ ہو جائے کہ اس کو سرے سے یہ اصاب بی بنیں ہوسکا کہ ہو جائے کا گورہ اپنی و تنت ، اپنی سریا ہے ، اپنی محمدت ، اپنی تا بلیتوں ہو جائے کہ اس کو سریا ہے ، اپنی محمدت ، اپنی تا بلیتوں ہو جائے کہ رہ کی دہ کر رہا ہے وہ آخرت ہیں مورٹ کر رہا ہے وہ اسے جائے ہی خوات سے وہ اسے جائے ہی کو حت سے جائے ہی کو حت ہے وہ آخری ہو کہ کے اس کو صف ہی در کی تعدا اس کے ایسے ہی مفاد کا تعاضا ہی اسی میاس کے اپنے ہی مفاد کا تعاضا ہی اسی خوات ہے وہ اسے جندت کی طوت سے جائے ہی ہے ایسے کی طوت سے وہ ہے کہ اس کی در سے کا رہ بی کو ت سے وہ ہی مفاد کا تعاضا ہی اسی خوات ہے ہیں مفاد کا تعاضا ہے ، اس کو ایک ہے گا۔



## وَنِلْكَ الْأُمُنَالُ نَصْمِ بَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرَبَّتَقَكَّمُ وَنَ ﴿ هُو النَّهُ الْأَمْنَالُ نَصْمِ بَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرّبَتَقَكَّمُ وَنَ ﴿ هُو الرّحُلُ اللّٰهُ الّذِي كُلَّ اللّٰهُ الّذِي كُلَّ اللّٰهُ الّذِي كُلَّ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلِيدِ وَالنَّهُ الدِّي هُو الرّحُلُ اللهُ اللّٰهُ الذِي كُلّ اللهُ اللّٰهُ الدَّالُ اللّٰهُ الذِي كُلَّ اللهُ اللّٰهُ الدَّا اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

یه مثنالیس مم لوگوں کے سامنے اس میں بیان کرتے ہیں کہ وہ دابتی حالت پر ، غور کریں۔ سے معتبد میں سے سواکوئی معبور نہیں نمائب اور ظاہر ہرچیز کا جانے والا ، وہی رحمن

سے۔ بر ہیرا بکب عظیم اور ممر گر غلط فہی ہے ہوگ سی ساری زندگی کو غلط کر کے دکھ و بنی ہے ۔ انسان کا اصل شام و نیا میں برسے کہ وہ بندہ بعد ، اُن اور محر و نقار مندہ بعد ، اُن اور محر و نقار اور محر و نقار اور محر و نقار اور محر و نقار اور مخر محمد اس کے سواکسی اور کا بندہ بنیں ہے ۔ برخ محص اِس بات کو بنیں جا نتا وہ حقیقت میں تو دا ہے اُس کو بنیں جا نقار اور جر نقی اِس کے با وجود کسی لور بھی ہے جو کسی منکر یا مشرک اس محر دو کر اس محر دو اس مار و مورک کا بیری حرکت اُس سے سرز د موسکتی ہے جو کسی منکر یا مشرک المعد اس معرف و مورک کے اس میں مورک کا باندا اس محد کر اس محد کر اس مار میں کے کر سے کی موتی ہے ۔ میرج واستے پر انسان کے ثابت ندم دہنے کا بھوا انحصار اس با من بر مرجا نا ہے ، اور بری خفلست با من بر مرجا نا ہے ، اور بری خفلست با من بر مرجا نا ہے ، اور بری خفلست با من بر مرجا نا ہے ، اور بری خفلست با من بر مربا نا ہے ، اور بری خفلست با من بر بنا و نئی ہے ۔

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المرباق الماس كي منور بند كالم المسلم المرباق المرب

معاف ان آبات بس برتا یا گیده کرده خلاصی طرف سے برقران تماری طرف بیجاگیا ہے ، مس نے یہ ذمرداریان تم پرڈال بن ، ادرجس کے مضور یا الآخر تمبین جواب وہ ہونا ہے ، دہ کیب خلاہ ادر کیا اس کی صفات بن ادر برے صفعہ دن کے بعد منعمل صفات ان کا یہ بیان خود بخود انسان کے اندریہ اصاس بیلا کرتا ہے کائس کا سابقہ کسی معمولی ہنتی ہے بند اس منعام بربر بات بعی کسی معمولی ہنتی ہے بندیں ہے بلکہ اس عظیم وجلیل ہستی سے جس کی بیا در برصفات بیں اس منعام بربر بات بعی جان لینی جا ہیں کہ ذرآن مجید بین اگر جبہ جگہ جگہ الشرنعالی کی صفات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئی بین جن سے ذات البی کا نما بیت واضح تصور ما صل میونا ہے ، لیکن دومنا ماس المین بیا بی با یا البی کانما بیت واضح تصور ما صل میونا ہے ، لیکن دومنا ماس المین بیا بی با یا با



## السَّحِيمُ ٣ هُوَ اللَّهُ الَّذِي كَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ۚ الْمَاكُ الْفَاتُّ وُسُ

اور رحيم سنب - وه الندى سبح بس كرسواكوني معبود نبيس - مده با دشاه سب نهايت مفترس

جا نا ہے سابک ،سورہ بقروبس آیت الکرسی رآبت ۲۵۵) - دوسرے ،سورہ محشرکی سے آبات ۔

سسس یعنی جس کے سواکس کی بیریثیبیت اورمنقام اورمر تنبہ منبی ہے کماس کی بندگی دیپر تنش کی جائے یعس کے

سواكوثى خلائى كىصفان واختبا دانت ركمتنا بى نئيں كەاست معبود مېونے كامن مېنچنا بىرى

مهم المعلی بینی جرکیمه نظرقا منزوست پوست بیره سیده اس کرمبی ده جا نما سندا در جو کیمان پرطا بر بیداس سیجی ده و ا

ہے۔ اُس کے علم سے اِس کا کیا مندیں کو ٹی شے ہی پوسٹیدہ منیں سامنی پی ہو کھ گزرجیکا سبے ، حال ہیں ہو کھے موجود ہے ،

اورسنقبل بس جريحه بوكا بهرجيزأس كوبراء راست معلى سيدكسي دربيد علم كاوه مخناج منبسهد

هسلے بینی دہی ابک مستی ایسی ہے جس کی رحمنت ہے پایاں ہے ، نام کا مناست پر دسیع ہے، ادر کا ننات

ى برىجىزكواس كانىيى مىنىچائىيە سارىسى جىهان بى كوئى دوسرا إسى جىگىرادر بنىرمىدد دىمىن كا مامل نىيىسە

ددسری حس بستی پی مجی صفیت دحم با فی ماتی ہے اس کی دحست جزدی اور محدود ہے ،ا در دہ مجی اُس کی واتی صفعت

ىنبى سبى بلكه خالتى سنے كسى صلى مندا درمشروردت كى خاطراست عطاكى سبے رجى مخلوق كے اللاميى اس فيكى دومرى مخلوق

سیلے جذبہرتم بریلکبلہے، اس بیے پریکرکیا ہے کہ ایک مخلوق کورہ دوسری مخلوق کی پرورش اور فوشحالی کا ذربعہ بنا تا

چا بناہے۔ بہ بجائے خودائس کی رحمت ہے یا یاں کی دلیل ہے۔

مسله اصل بس لفظ المكيك استعال براسي مس كامطلب يرسه كرامل بادشاه وبى سهد برمطلقا

الملكب كالفظاستعال كرني ست بيمنسوم بمى كالناب كرد وكسى فامس علان إنخصوص مملكسن كانبيس بكهساري

اجهان کا بادنناه ہے۔ پُوری کا تنا مندپراس کی سلطانی وفر ا نروائی محیط ہے۔ مہر پیزکا وہ مالک ہے۔ سریف

اس کے تعرف اورا تندارادر حکم کی تابع ہے۔ اوراس کی حاکمیت و Sovereignty )کو محدود کرنے

د الى كونى شنے منبل سبے - نزر آن مجيد ميں مخلف مقابات پرالتد تعالیٰ كى باد نشاہى كے إن سارے بيلو دُن كونورى

ومناصب كرسان بان كياكباب.

وَلَهُ مَا فِي السَّمَا وِينَ وَأَلَامٌ مِن كُلُّ فرمین اوداًسمانول بیں جوہمی ہیں اس کے ملوک ہیں ہسپ

لَّهُ تَٰنِئُونَ ۔ اس کے تابع فرمان ہیں۔ (לנים: דיצו

يُدَيِّوُالْاَمْوَمِينَ إِللتَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ اممان سے زمین تک دہی ہرکام کی تدبیر کرنا

لَهُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْاَمُ مِنْ وَإِلَّى

زیمین اودآسمانول کی با دشتا ہی اس کی سیسے ا در الشدہی کی الله ترجع الأموس (العريد: ٥) طرمت سادسے معاطات رہوع سکیے جانتے ہیں۔



بادشای ی کوئی اس کا شریک بنیں ہے۔

ہر میزی سلطان دفر انروائی اس کے انقرب ہے۔

می جزی الاوہ کرے اُسٹ کر گرزینے مالار

ہو کچروہ کرے اس بردہ کسی کے سامنے ہوا برہ نیں ہے،

اور سب جواب دہ ہیں۔

اور الشرنبھ لوکڑا ہے کوئی اس کے فیصلے پرنظر ٹانی کرنے

والا منی سے۔

والا منی سے۔

ادودہ بناہ دیتا ہے ادر کوئی اس کے منعا بلے ہیں بنا ہنیں وے سکتار

وسے مسال ملک کے مالک ، نوجس کو جا بہتا ہے ملک دیا ہے۔ دینا ہے۔ دینا ہے الدجس سے بہا ہنا ہے ملک جہیں بہتا ہے۔ میں میں بہتا ہے۔ میں بہتا ہے وزین دہتا ہے الدیسے بہا ہتا ہے والیل میں بہا ہتا ہے وزین دہتا ہے الدیسے بہا ہتا ہے والیل کردیتا ہے ۔ میمال ٹی بنرے ہی کا تقدیل ہے ایفنیا تو پر جزر کے تناہے۔ میمال ٹی بنرے ہی کا تقدیل ہے ایفنیا تو پر جزر کے تناہے۔

وَكُوْرِيكُنْ لَكُوْرَ الْعَرَالِ الْمُلَافِ (الفَرَال ١٠٠)

بِيلَ لا مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ لِيلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعَلَى اللهُ اللهُ

و هُو يَجِيدُ وَلا يَجِيامُ عَلَيْهُ وَالْمِنونِ المِهِ الْمِنونِ المِهِ الْمُلْكُ ثُوْ فَيَ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ مَنْ الْمُلْكُ مَنْ الْمُلْكُ مِنْ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ مِنْ الْمُلْكُ مِنْ الْمُلْكُ مِنْ الْمُلْكُ مِنْ اللّهُ الْمُلْكُ مِنْ اللّهُ الْمُلْكُ مِنْ اللّهُ الْمُلْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الن زهنیات سے بہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ الشر تعالی یا دشاہی ما کتیت کے کسی محدُد یا جائی فہدم ایس بندہ میں بار سے معلی تعدد کے الشر تعالی کیا دشاہی ما کتیت بلک در شغیفت ماکیت میں بندہ کی میں ہوئی ہاتی ہے۔ بلک در شغیفت ماکیت میں بندہ کی نام ہے دہ اگر کسیں پائی جاتی ہے تو مردن الشر تعالی کیا دشاہی بیری پائی جاتی ہے۔ اس کے سوااور جال بی بار شاہ یا کو کٹیٹری فعات ہو، پاکوٹی طبقہ یا کر دویا فا ندان ہو ؛ یا کوٹی فہد میں بادشاہ یا کو کٹیٹری فعات ہو، پاکوٹی طبقہ یا کر دویا فا ندان ہو ؛ یا کوٹی فہد میں بیری بیری کو کہ ہو کہ ہے نادوا تعرکی ماکیت میں جاری کہ ہو ہے ہی میں بیری بیری کی کہ میں بیری بیری کو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو گائے ہو اس میں ہوجاتی ہو بیری کا تبام دہ ہو کہ میں موادد کر ہو کہ کا دویا ہو ہو کہ کا تبام دہ ہو کہ میں موادد کر ہو کہ کی دوسری منت مادم قریش محدود کرتی ہوں۔ ماری مادہ میں مودد کرتی ہو کہ کو دو کر کہ کو کہ کا دو کہ کی دوسری منت مادم قریش محدود کرتی ہوں۔

سکن فران مجید مرت بر کہنے پر اکتفا نمیں کرتا کہ اللہ تفائی کا ثنات کا یا دیناہ ہے، بلکہ بعد کے نقر وں میں بہتے کرتا ہے وقد وس میں ہے، موشق ہے، مہی ہوئی ہے، تجارید، بہترارید، بہترارید، مشترید، نقاق ہے، اور تعدیدہ ہے۔ مشترید، نقاق ہے، اور تعدیدہ ہے۔ مشترید، نقاق ہے، اور تعدیدہ ہے۔

معلى املى الملى المنظمة الموق التعلل جواب جوم الغركا مييغرب الله الده تدس به - تدس كمعنى المين المعنى المين المين



السّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمِنُ الْعِنْ بِزُ الْجَبّامُ الْمُتّكِّبِرُ

من مرارس المن ويق والانتكران اسب برغالب ابنامكم بردران وكرف والا اوريابي بوكريه في ال

کی بڑائی کانعتورتک بنیں کیا ماسکتا۔ اس مقام پر بر باست ایمی طرح مجھ لینی چا ہیں کو تقروستینت وزخفیقنت حاکمیت کے اولین اوازم میں سے ہے۔ انسان کی عقل اورفع رشن ہے استف سے انکارکرتی ہے کہ حاکمیتن کی حامل کو فی ایسی بہتنی

مربوش بداور بدخلق اور برنبیت موریس بی قبیح صفاحت یائی جاتی ہوں یوس کے اقترارسے اس کے محکوموں کو مبلائی نعیب ہونے کے بجائے بڑائی کانعارہ لاحتی ہو۔ اِس بنا پر انسان بہاں بی حاکمیت کومرکوز قرار دبتاہے ویاں

م تدرسیت نبین مین موتی تواسع موجود فرص کرایتا ہے ، کیونکہ قدرسیت کے بغیرا فتدارمطانی نا قابلِ تصورے بیکن به ظاہرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوادر تغیبقت کوئی مغتدریا علیٰ بھی قدوس نبیں ہے اور نبیں ہوسکٹا شخصی با دشا ہی ہو

باجمبوری ماکمیت، یاانشزاکی نظام کی فرانروائی، یا انسانی حکومت کی کوئی دوسری صورت، بهرحال اس سے عتی بین قدوستیت کانصرز تک نبیس کیا جاسکتا۔

مسلے اصل بیں لفظ النسکا ہم استعمال ہوا ہے جس کے معنی پی سلامتی کسی کویلیم، یا سالم کھف کے بجائے سلامتی کہ کوئے سے اسلامتی کے بجائے سلامتی کہ بجائے سلامتی کہ بندہ میں میں اسلامتی کہ اسلامتی کہ اسلامتی کہ اسلامتی کہ اسلامتی کہ اسلامتی کے سلامتی کہ اسلامتی کہ اسلامتی سے سام کہ ہوا ت سے کہ دو سرائر سلامتی ہے۔ اس کی خدا ت

اس الاترب كون أنت الكرورى بإخاى اس كولائ بوياكمين اس كمال ميردوال آئے۔

مسله اصل برانعظ آندوس استعال بواسه م كاما دُه امن بهدامن كرمن بي ثوت سه معفوظ بونا مادر مؤم ي وه به جود دسر كوامن وسه - الشرنعال كواس من بي مؤمن كباكيا بهدكه وه ابني مخلوق كوامن دينه والاسها-

اس کی خلق اِس خوف سے بالک محفوظ ہے کہ دہ مجی اس پڑ ظم کرے گا ، یااس کا خل ایسے گا ، یااس کا اجرضائے کر بھا، یااس کے سائندا بینے کیے ہوئے وعدوں کی خلات ورزی کرے گا ۔ مجرچونکہ اس فاعل کاکوئی مفعول بیاں نہیں کیا

گیاہے کردہ کس کوامن دینے والاسے، بلک مطلقاً المؤمن کہا گیا ہے، اس بیے اسسے بیمغموم آپ سے آپ نکلنا ہے کہ اس کا امن ساری کا ثنامت اوراس کی برچیز کے ہے ہے۔

سباعامل بسلفظ المريمين استعال مواجيس كين من مي ايك ممبان اورصفا المت كرنے

والاردوتسرے، شاہر بود میر امرکرکون کیاکر تاہے۔ تیسرے ، قائم بامورالفتن العبی میں نے لوگوں کی خرور بات اور ما جانت گوری کرنے کا ذخرا تھار کھا ہور میاں ہی چونکہ مطابقاً لفظ المہیمن استعمال کیا گیا ہے ، اوراس فاعل کا

کوئی مقعول بیان مہیں کیا گیاکردہ کس کا گھیان دمحافظ ،کس کا نشا ہر ،ا درکس کی خبرگیری کی ذمہ واری ! شحانے والاسبے ،اس بیے إس الحلاق سے نود پیچودیم عصوم نکلیا ہے کہ وہ نمام مخلوقات کی تکہیا نی دمغا کھنٹ کررہا ہے ،

سب کے اعمال کودیکیور یا ہے ، اور کا ثنان کی ہر مخلوق کی خبر گیری ، اور برورش ، اور منرور بات کی فراہی کا اس نے



## سُبُحٰنَ اللهِ عَنَمَ يُنَثِّي كُونَ ﴿ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُكَالِقُ الْبَارِئُ الْمُكَالِقُ الْبَارِئُ الْمُكَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى \* يُسَيِّمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاءُ الْحُسُنَى \* يُسَيِّمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاءُ الْحُسُنَى \* يُسَيِّمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاءُ الْحُسُنَى \* وَهُو الْعَنْ يُزُ الْحَرِيدُ مُ ﴿

پاک ہے اللہ اور اس کونا فرکرنے والا اور اس کے مطابی صورت گری کے بونخلین کا منعمور برنانے مالا اور اس کونا فرکرنے والا اور اس کے مطابی صورت گری کرنے والا سے اس کے بیانہ نون امرین کے بیانہ نون کے اس کے بیانہ نون امرین کے بیانہ کام بین کہ سرچیز ہو اسمانوں اور زین میں ہے اُس کی تبدیح کر دہی تھے ، اور وہ زہر دست اور مکیم سے ۔ع

ذته انعاركماسيه

الما مكنا بردیس کے فیصلوں کی واحمت کرنا کسی کے بس بین دیروہ سے مراوسیت ایسی دیروسیت بستی جس کے مقابلہ بیں کوئی مرخ الما مکنا بردیس کے فیصلوں کی واحمت کرنا کسی کے بس بین دیروہ جس کے آگے سب بے بس اور بینے کو طاقت سے میں کہ ما ایک میں چیز کی بزدوا ملاح کرنا - اگر چیر عور ان زبان میں کہی جبر محمق اصلاح کے بیے بھی بولا جا آلم ہے ، اور کی جا ورست کرنا ایک ہے بیاروں جا آلم ہے ، اور کی جا ورست کرنا ایک ہے بیاروں استعمال سید سیس اللہ زیروسنی کے بیاے بی استعمال کیا جا آلے ، ایکن اس کا مختبی مفہوم اصلاح کے بیاد طاقت کا استعمال سید سیس اللہ تعالیٰ کو بھی آل استعمال سیدے کہ وہ اپنی کا شاخت کا نظم بزور درست در کھنے والا اور اپنے ارادے کو اجو سرا اس حکمت پرمبنی ہوڈا سیدے ، جبراً فاندکر نے والا ہے - علاوہ بر بیل فظر جبار میں خطمت کا مفہوم بھی شافل سید مور اس فرح کوئی میں مجود کے اس در شربت کو جبار کہنے میں جواننا بند و بالا ہو کو اس کے پہل توٹو ناکسی کے بیا آسان نہ و ساس طرح کوئی



منیں یائی جاتی-

سر المرام به بن اس ك افتدار افتدار است اور صفات بن باس كا ذات بن اجواد كم بحكى مخلون كواس كا شريك قرار دست رست بين، وه در منظيفت ايك بست برا المجد ف يول رست بين الشدتعالي إس ست پاك ست كرس معنى بن كورى المريك بور-

مه المه معنى بيدى دنياه دردنياكى سرجيز تخليق كدا بتلائي منصوب سد يسكرا بنى مخصوص صورت بي وتجود بغرير ہونے تک بالکل اُس کی سانعتر روا نعتہ ہے۔ کوئی چیز ہی شرخود وجود میں آئی ہے بندانفا قا پیلا ہوگئی ہے، نداس کی ساندىن ويرداخدت ببركسى دومرسے كا ذرّه برابركوئى دخل ہے۔ بياںالٹرتغا بی کے فعل تخلیق كوتین الگ مرا تب بس بان كاكيا ب بركيد بدريريد وانع موت بير- بيلام زند مَكُن به من نقدير بامنعدوبهمازى كي بي-اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انجینیز ایک عمارت بنانے سے پہلے برادہ کرزا ہے کہ سے البی اورائی عمارت نلاں خاص منفصدیکے بیے بنانی بیصاورا بینے ذہین ہیں اس کانفنشر Design ) سوخیا ہے کواس منفصد میے بيه زبرنجريز عادين كقفيبلي صورت الامجموعى شكل بربوني جاجيب - دوس امرتبرسي بُرُء اجس سكعاصل معنى جين بُواكرنا ، جاك كرنا ، بيا وُكر الك كرنا- خائق كے بيے بارى كالفظ اس معنى بين استعمال كيا كيا ہے كدوه اپنے سوپے موث نفش ونا فذكر نا ورأس چيزكويجس كانقشهاس في سوجاب، عدم سي نكال كروج ديريالاتك اس كى شال البي بيد جبيد الجبينية في عمارت كابونقشدة بين مين بنايا تغااس كمدما بن ده فيك ناب لول كريمه زبين يوملكش كرتاب اليرنيباوي كعوذناب اوبواري افتاته بها درتعيرك ساست على وامل طاكرتاب تيسوام ترتعه ويهجس معنى بي صورت بنا نا ، ا در بهال است مراد سے ايک شے کواس کی آخری کمنل صورت بیں بنا وبنا سال بينول مراتب بي الشذنوالى كے كام اورانسانى كاموں كے درميان سرے سے كوفئ مشابعت نبيں ہے۔ انسان كاكوثى معصوبہ ہي اببائنس ب جرسابن منونوں سے ماخو ذریم و مگرا لٹرتعالی کا پر منصوبہ بے شال اوراس کی ایجا دیے رانسان بوكيدهى بناتا بها الشرتعالى سك بديلاكرده ما دوسكو ورجا الكرينا ماسيه وكسى بيزكوعدم سع وجودي بنيل الماليك بوكيم ويودب اس مخلف طريقول سي زياب بنان اس كمالتُدتمالي تمام استياء كوعدم س وجودين لاياسها ودوه مادّه مبى بجائے نوداس كاپيزاكر ده سے حس سے اس نے بے دنیا بنائی ہے۔اس طرح صورت گری کے معاملہ میں ہمی انسان موجد بنیں جکرالٹرتعائی کی بنائی ہوئی صورتوں کا نقال اور معبونڈ انقال ہے۔ اصل معتودالشدنعال ہے جس نے ہرمنس ہرنوع ،اور ہرفردکی صورت لاہواب بنا ٹی ہے اورکبی ایک صورت کی ہوہیج

سیسی اموں سے مراواسمائے صفات ہیں۔ اوداس کے بہترین نام ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے بے وہ اس کے بے وہ اس کے بے وہ اس کے بے وہ اس کو اُن ناموں سے یا د وہ اسمائے صفات موزوں منیں ہیں جی سے کسی نوعیت کے نقعی کا اظہار ہوتا ہو، بلکہ اس کواُن ناموں سے یا د کرنا جا جیے جواُس کی صفائ کمالیہ کا اظہار کرتے ہوں دقراً ن مجید ہیں جگہ جگہ اللہ تعانی کے براسمائے شسنی بیان کیے



تنسيم لتراين ه

کے ہیں، اور مدسیث ہیں اُس ذات باک کے 99 نام گتا ہے گئے ہیں جنہیں تر خدی اور ابن ما جدنے حضرت الجربريم كردابت سے بالتفعيل تقل كيا ہے۔ فرآن الد مدسب ميں اگراد مى ان اسما وكو بغور بيد مع توده باسانى مجدسكتا ہے کدونیا کی کسی دوسری زبان میں اگرالشدتعالی کو بادکر نا ہو توکون سے الفاظ اس کے بیموزوں موجھے۔ سيهمك بعبى زبان فال يإزبان مال سعب بيان كررس ب كراس كا خالق برعيب اورنغص ا وركمزورى مهله تشريح كصيك الماضط برتغيبها لقرأن جلايني نغيرسورة مديدا ماستيدا-

-----